بسے الله الرهم الركيب غير مقلدوں كے سؤوالات ورائكے اعتراضوں جوابات تحقيقي هجموعه

3/3/3/

تاليف يشخ الهند المحصور حسن اليرالا الورالة مرقده تسهيل مولانا سعيد احمد بالنيوري محرف وارالعلى ديوند ترتيب مولانا محتمد اصبن بالنيوري الناز دارالعلى ديوند مولانا محتمد اصبن بالنيوري الناز دارالعلى ديوند محتمد اصبن بالنيوري الناز دارالعلى ديوند محتمد اصبن بالنيوري الناز دارالعلى ديوند محتمد اصبن بالنيوري الناز دارالعلى ديوند

1/2 | / / W

غیم قبر مین کے اعتراصنوں کے جوابات انہ ، مولانا شیخ محدعطاء الرحن صاحب

والماع الماع الماع

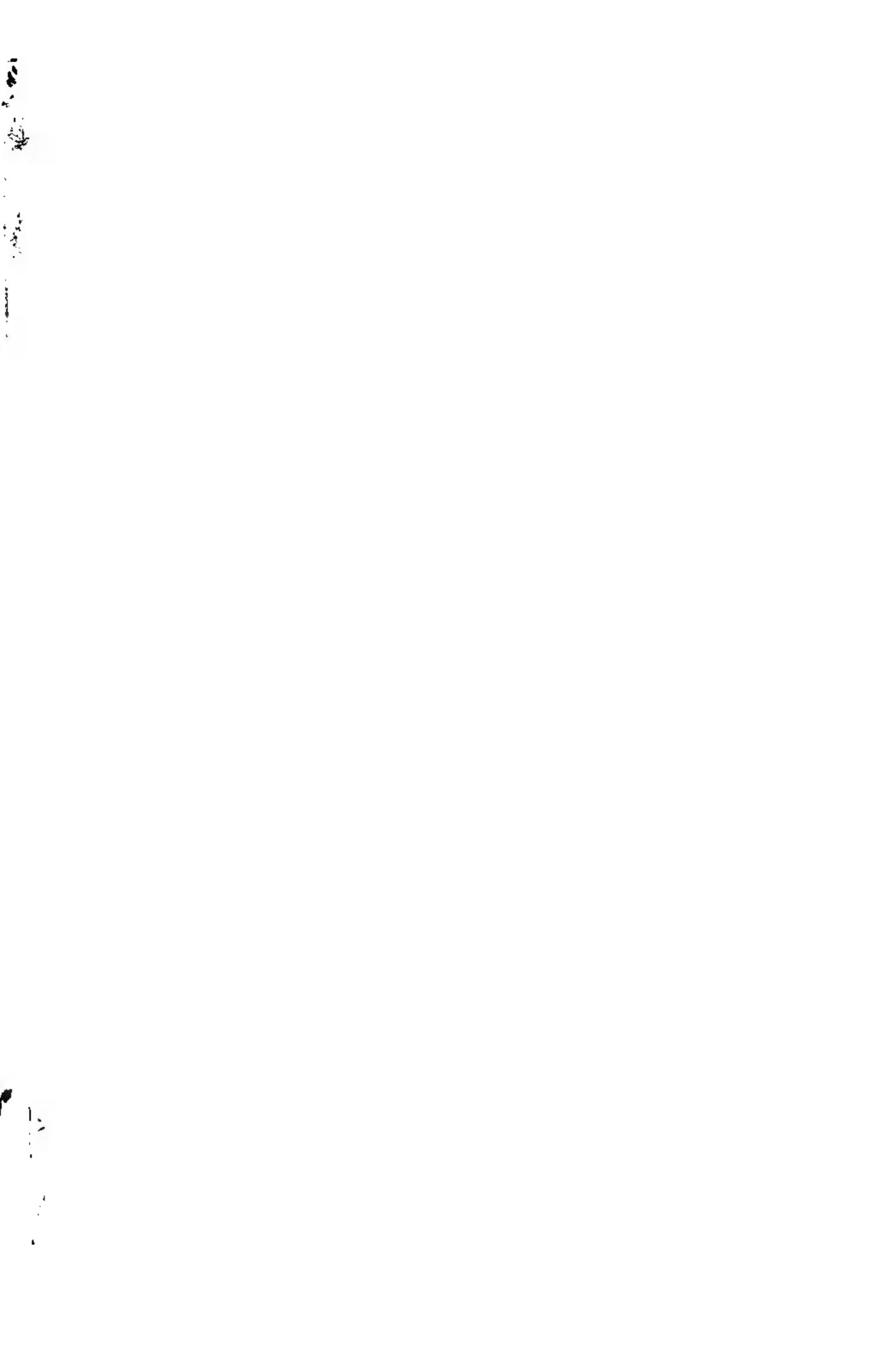





### فهرست مضامين

| صفح | مضمون                                  | صفحه | مضمون                                 |
|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1   | ر فعیدین کے آخری عمل ہونے کی           | 4    | عرض ناسشهر                            |
| 70  | کھی کوئی دلیل تہیں ہے                  | 11   | بيش لفظ                               |
| "   | متبع صدست کون سے ؟                     | ١٢   | ادلهٔ کامله کی وجه تصنیف              |
| 44  | احادیث می نعارض نہیں ہے                | "    | غیرمقلدین کے شائع کر دہ استہار کا متن |
| 4   | ایک مشبه کاازاله                       | 14   | ایصاح الا دلیم ایک آیت کی طباعت       |
| P4  | <ul> <li>آمن بالجبركامسئله</li> </ul>  |      | می علظی پر شنبیب                      |
| ٣٩  | ندا مب فقها                            | ۲۱   | كتاب كاآغاز                           |
| ۸٠, | المین کے بارے میں روایات               | 1    | <u>0 رفع برین کامسئلہ</u>             |
| ۲۳  | سلف کاعمل                              |      | ندابهب فقها                           |
| 1   | مِتَرًا آمِن كَهِ كَ دلائل             |      | اختلان کی رجہ                         |
|     | آبهته آمین کہنااصل ہے اور              | 11   | ر فع یدین کی روایت                    |
| 44  | جرِ اکہنا تعلیم کے لئے تھا             | 70   | ترک رفع کی روایت                      |
| 40  | تورى اورسعبه رحمها الشرك رواستون منطبق |      | ر دابات کس طرف زیاده بین ۱۴ ور        |
| ۲٦  | كتاب كاخلاصه                           | 17   | عمل سے ؟                              |
| 14  | د فعهٔ دوم کا آغاز                     | μ.   | نقطهٔ نظر کا اختلات                   |
| 49  | و نازم بالقد كمال بالد مع جانب         | "    | بهلانقطة نظر                          |
| 01  | مذابهب فقهار                           | 11   | د وسرانقطهٔ نظر                       |
| 04  | المتعاند عفى روايات                    | ۳۱   | اختلاف کی دوسری دجه                   |
| ١٥٢ | محلِّ وضع كَ روايات                    | ۲۳   |                                       |
| 1/  | سينه برباته بالمصفى كاروايات           | 77   | ردام رفع کی کوئی دلیل بنیں ہے         |
| 00  | زيرنان مائم بانرهن كاردايات            | 40   | د فعهٔ اول کا آغاز                    |

**张英州来源州米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米**米米米米

| ** (ICA)                                      | ( M) WWWWW |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> *** *** *** *** *** *** *** *** *** |            | · Comment of the comm |

| تعفحر   | مقمون                                                              | صفحه | مضمون                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ٨٢      | تقليد خصى وغيرشخصى                                                 | 00   | موقون روایات                      |
| 1       | تقلید شخصی کی تاریخ                                                | 4    | كتاب كاخلاصه                      |
| 10      | تقلید شخصی کا وجوب اجهاع امت سے ہے                                 | ٥٤   | ر فعهُ سوم                        |
| 11      | مجه اور نوگوں كا إختلات                                            | ٥٩   | ا کیامقدی برفاتحه واجب ہے؟        |
| ۲۸      | فرقه الم مديث كى حقيقت                                             | 41   | يرا بب نقها                       |
| ۸۷      | كباابل صربث غيرمقلدين ؟                                            | 44   | د لائل: جواز کی روایت             |
|         | ﴿ فَلِمُ كَا أَخْرُوقَتِ اور عَصر كااول وقت                        | 74   | ممانعت کی روایات                  |
| 19      | (مثل اورشلین کی سجت)                                               | 11   | جواز اور مانعت می تعارض نہیں ہے   |
| 91      | غراسه فقهار                                                        | 7.   | آیت کریمیہ کے ناسخ ہونے کے دلائل  |
| 94      | روایات                                                             | 4.   | تاول باطل                         |
| 9 10    | بہلی روایت اوراس کامفاد                                            | ۱)   | أيت مي تخصيص                      |
| 9 4     | دوسری روایت اوراس کامفاد                                           | 11   | ر فعهٔ جهاری                      |
| 90      | تمسری ردایت اوراس کامفاد                                           | ۷٣   | (٥) نقلید تخصی کا دعوب            |
| "       | جوئقی روایت اوراس کامفار                                           | 40   | تقلید کے عنی                      |
| 97      | یا بخوین روایت اوراس کامفاد                                        | "    | تقلید شونسی کا مطلب               |
| "       | جهمی روایت اوراس کامفاد<br>مناع عنامی منآن بران سر                 | 44   | تقلیدے منی میں غلط قہمی           |
| 94      | امام اعظم کی مختلف روایات کے<br>ملسد میں احناف مے مختلف نقطم استظر | 1    | ایک اورغلط قهمی                   |
| 91      |                                                                    | 40   | ا د فعهٔ خامس                     |
| 10      | بهدا نفطهٔ نظر<br>دوسرانقطهٔ نظر                                   | 4    | ڈھول کے اندر پول<br>آتا خا میں تا |
| 99      | ا تر انقط نظر                                                      | 1    | تقلید فطری چیز ہے<br>میل کیا      |
| 14.     | جہور کے ہاس کھی کوئی قطعی دلیل ہیں ہے                              | ۷.   | مهای دلیل<br>دوسری دلیل           |
| 1.1     | ر فعهُ سادس                                                        | "    | تيسري دليل                        |
| 1.0     | <ul> <li>تساری ایمان کامسئله</li> </ul>                            | ٨٢   | چولقی رئیل                        |
| <u></u> |                                                                    |      |                                   |

\*\* (TRAI) \*\*\*\*\* (TEN) \*\*\*

| صفحه  | مضمون                                                 | صفح   | معنمون                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳   | دفعهٔ نامن کاآغاز                                     | 1-4   | امام اعظم سے مردی دو تول                                                        |
| المها | مقدمات خمسه                                           | "     | ایمان کی تعربیف میں اختلاف                                                      |
| "     | 🛈 ملکیت کی علت ، قبضهٔ آمریج                          | 1.7   | لفظى نزاع كى تعربيث                                                             |
| 1     | بهج دسترار دغیره اسباب ملک بن                         | 11    | ایمان کے دیکومعنی                                                               |
| 100   | قبضہ کے علت ملک ہونے کی دس<br>ایک مشبہ اور اس کا جواب | 1.4   | ایمان کی بہلی تعربین<br>دراد میں مراجعین میں                                    |
| 11    | ر دسراست. اور اس کاجواب<br>د دسراست. اور اس کاجواب    | 11.   | ایمان کے بسیط ہونے کے دلائل<br>ایمان کی دومسری تعربیت<br>ایمان کی دومسری تعربیت |
| 174   | وعورتوں کے مالک ہو گئے ہیں                            |       | المان مي كمي مشيى بروتى بيديانين!                                               |
| 114   | ے کاح کی حقیقت بینے ہے                                |       | احنات بلا دم مطعون كت محت                                                       |
| الاء  | و الكاح مي كس ييزى بيع بوتى ہو ہ                      | 114   | اختلات كاراز كهلتاب                                                             |
| 11    | روح برن پر قابض ہے                                    | 110   | تزاير إيان والى نصوص كامطلب                                                     |
| "     | حیوانات سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ                    | IJΛ   | دفعهٔ سابع کا خلامه                                                             |
| ואו   | انسان کا برن مال ہے                                   | 171   | ﴿ قضائه فاصى كاظائر إدباطنا فافتر بوا                                           |
| 1/    | انسان اہنے بدن کا مالک ہے                             | 177   | ظائرا وباطناكا مطلب                                                             |
| ולד   | عورت اپنے برن کو بیج نہیں سکتی                        | 11    | عقور د نسوخ کی تعربین                                                           |
| 1/    | میهلی دلیل                                            | יודוי |                                                                                 |
| 11    | دوسری دلیل                                            | "     | مسئله کاآغار                                                                    |
| ١٣٣   | سميسري دليل                                           |       |                                                                                 |
|       | عورت صرف اینے منافع توالد بیج سکتی ہے                 |       | جمهور کی عقلی دلیل<br>مناعظ سر ذقال این                                         |
|       | عورت اینانفع توالد کیوں بیج سکتی ہے ؟                 | ۱۲۸   |                                                                                 |
| 1 1   | تقع توالد کی ہیے میں کوئی تو ہیں نہیں ہے              | 11.   | ا مام اعظم کی عقلی دلیل<br>را عقا کی تفوی                                       |
|       | تفع توالد كى بيع من كونى فساد لازم نهيس آيا           | "     | د کیل عقلی کی تفصیل<br>حرب کے نقلہ اللہ سمہ دیا                                 |
| الدر  |                                                       | ۱۳۱   | جمہور کی تقلی دلیل کے جوابات<br>مرک عقل کیا ہیں۔                                |
| ١٣٨   | عورت کی دو جیشین<br>عورت کا بدن اسی کاملوک ہے         | 127   | جمہور کی عقلی دلیل کا جواب<br>رین                                               |
| //    | عورت کا برن اسی کا ملوک ہے                            | 11    | كتاب كى شرح كاآغاز                                                              |

**在点型或新海液液液液或光液液液水水液液液液液** (1) 15 com na the life就凝凝液液液液

| صفحر  | مصنمون                                                      | صفحه | مضمون                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| MA    | قاضی نائب خداہے                                             | 100  | ايك مشبه اوراس كاجواب                                         |
| 149   | قاضی د حاکم کی خلافت خداوندی پر                             | 1    | مردعورتوں کا مالک ہوسکتاہے مگر                                |
| 14.   | ایک مشبہ اوراس کا جواب<br>قاضی رعیت کا ولی ہے               | 10.  | اس کا برعکس نہیں ہوسکتا<br>عورمں ایناجسم ہب نہیں کرسکتیں      |
| 141   | ظالم قاصى ئەخداكا ئائىك، ئەرھىت كا دل                       | 101  | حضوراكرم صلى الشرعليه رسلم كبيك بمبه جائزتها                  |
| "     | لاعلمي معقول عذري                                           | 11   | حصنورلى للمعليدولم تمام كائنات كمالكمي                        |
| 144   | نفعائے قاضی کے ظاہر اوباطنا نادر ہونے کی وہ                 | 101  | ایان نهروز کی صوریس ملکیت کیلے صرفیصلی ا                      |
| 144   | تحصیل ملک کے لئے غلط طریقہ                                  | 100  | كفارج يالون كي الريخ كيون بي ؟                                |
| الإلا | ا ضیار کرناگناه کبیرہ سے<br>طریقه کی خرابی ملک تک نہیں ہنچی | 100  | کا یک میں ہونے برایک اعراض                                    |
| 1     | قطعة من النارنص صريح نهيس ہے                                |      | الموسران المرائدة وحت كرا توزيع باطل ك                        |
| 140   | سين جو گان و تيس ميدان !                                    | 100  | ريا دليل)                                                     |
| 144   | @ محارم سے تکاح صر زمامی شبر پراکرما ہے                     | 14.  | قبضه ي الديم الك الوفي بربها اعتراض                           |
| 149   | محارم شے معنیٰ<br>زنا سے معنیٰ<br>زنا سے معنیٰ              | 1    | ا جوارب                                                       |
| 14.   | مر کے معنیٰ                                                 | 1/2  | ودسرااعتراص<br>حواب                                           |
| "     | حدا در تعزیر میں فرق                                        |      | شوبرا گربیوی کوفردخت کرے توسیع باطل ہے                        |
| "     | مدزنا                                                       | 177  | (دوسری دلیل)                                                  |
| 11    | مسئله کا آغاز                                               | 144  | حرمتِ متعد کی وجہ                                             |
| 11    | جہور کی دلیل<br>امام ابوصنیف <sup>رج</sup> کے نقلی دلائل    | ١٩٢  | قاضی کے فیصلہ سے بھی منکورے تورت<br>ارائی دئے ان مند میں سے ت |
| "     | اما م ابو سیفه است می درون<br>مهلی روایت<br>ترکی روایت      |      | کا کوئی مالک نہیں ہوسکتا<br>انتقال ملک کے اسباب منکوصہ کے     |
| "     | دوسری روایت                                                 | 170  | حق مين بريكار كيون نهين ؟                                     |
| IAY   |                                                             | 174  | غیر نکو صورت اور دیگراموال کے بارے کا                         |

\*\* (Ity) \*\*\*\*\*\* (Im) \*\*

| 60   | *                                 | 3.4          |                                        |
|------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| صفحه | مضمون                             | صفحہ         | مضمون                                  |
|      | المارطهورس عرم تحديدير            | 144          | چوتھی روایت                            |
| 4.0  | استدلال درست نہیں                 | 14-          | الشبكي تعربيف اوراس كي فسيس            |
| 4.4  | د نعهُ عاشر کا آغاز               | 11           | (۱) متنبه في المحل اوراس كا حكم        |
|      | فلتين والى حديث مسيمى تخدير       | 11           | ۲۶) مشبه فی الفعل اوراس کاحکم          |
| 4.4  | برامتدلال درست نہیں               | 124          | (٣) ستنبرني العقد اوراس كاطلم          |
| 7.9  | حدسب لايرونن واحب العمل سب        | 100          | مفتی به تول                            |
| 71.  | اخناف کااصل نرمب ادراس کی رئیل    | IAN          | ماحب برايه كي جامع اورمحققانه تجت      |
| "    | قليل وكثير بإلى كه إحكام مخلف ين  |              | جهور کی دلیل برنظر                     |
|      | قليل وكبركا فيصله رائي مبتلي بدير | 11           | امام صاحب کی عقلی دلیل                 |
| 111  | تيمور دياكبا سے                   | 149          | ,                                      |
| nr   | دودر ده کوئی اصل مذہب نہیں        | "            | ا فعالِ حِستة اورافعالِ سرعيه كي تعريف |
| 714  | ا دلهٔ کامله تام مشد              | 19.          | نهی ادر نفی میں فرق                    |
| 110  | جواب ترکی به ترکی                 | H            | افعال شرعيه كى نبى ميں شرعی            |
|      | غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ       | 11           | تدرت منروری ہے                         |
| 1    | ظاہر بریستی اور خودرانی ہے        | 11           | ونعته تاسع كاآغاز                      |
| 11   | غبرمقلدين مسركياره سوالات         | 191          | نكاح محارم بعى حقيقى بكاح ہے           |
| 414  | التماس وياد راشت                  |              | نكاح كريكه محادم سيصحبت كرنائبى        |
| 1774 | كياغيرتفلدكولا غرمب كهناب جاسه ؟  | 192          | حرمت می زناسے برمعا ہوا۔۔              |
| 777  | صميمير و                          | 110          | تهمت كاانجام برابوتاب                  |
| 777  | جوتی بھی کہے، مجھے تھی سے کھاؤ    | 194          | الى كى پاكى ئاپاكى كامسئله             |
| 444  | اظهار                             | 199          | غرابهب فقهار                           |
| 1    | سوالات مشتروكا ايك اوراجالي جواب  | 4.1          | روایات                                 |
| 779  | اس كتاب كے بعد دومری سنند اور     | 1.4          | مستدلاتِ فقهار                         |
| ن کے | نادركتاب (سِرَاجًامُنيرًا) فيمقلر |              |                                        |
|      | اعتراضوں کے جواب میں عمدہ کتابت   | <b>東京</b> 27 | ***************                        |
| _    | (میرمحدکتب فانه) نے شامل کی ہے    | /4,/4C/26    |                                        |

#### بِسُرِاللهِ الرَّحْين الرَّحِدِيمِ

### وران

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على رسول على والدوعيه اجمعين إ امابعد ، شيخ الهند ولادت المهام وفات الماماع وفات الماماع) دارالعلوم ديوبندك اس فرزنداولين كالقب ہے۔ کے ذریعہ پہلے بہل ما در علمی کی آغوش تربیت آباد ہوئی بر در دگار عالم نے اُن کے بین و سعادت کواس طرح ظاہر فرمایا کر جب سے النوں نے من مدرسمیں کتاب، زندگی کے اور اق کھوسے اسی دقت مصر پہال علم و حکمت کے فاقلہ نے سامان اتارا ، پھرتادم والسیس گلستان قامی کی بہاروں اور سے خان رسندی کے بادہ تواروں میں اضافہ می ہوتار ہا بخیرہ برکت کے و مناظر دیکھنے یں آئے کہ تاریخ میں ان کی مثال کم ملے گی ،اور آج تک انہی اکابر کے انفاس قدریة کی حرارت

سمركزعلم ك ترقى كى منمانت سهو- اللهم زدفزد -

منتيخ الهندسف تلث المعين والالعلوم من ببلاسبن يرها، طامحمور ويوبندى، قاسم العلوم واليرا صرت نالوتوئ اوراستاز العلمارمولانا يعقوب نانوتوى كسائف زالوك ارب تهرك والعيم فارغ ہوت،اس کے چند ما و بعد بی الا اس کے پہلے جلت دستار بندی میں دستار نصیلت سے نوازے كنة اليواسى سال حجة الاسلام حفرت نانوتوى أقطب العالم حفرت كنكوري كى معيت بي مج بيت السر کے لئے مجازمقدس کا سفرکیا ،اورصفرت نانوتو کا کی برایت کے مطابق صفرت ماجی امرارال مائے معبيعت بوئ اورسيخ عبدالغني محردى مصعوبيث كاسترحاصل كالمستاهي مادرعلمي دارالعلوم ديو مين بلاتنواو مدرس مقرر وست، اورص العين صدر مدرس مقروفر ما كے كے .

بيم وشيم فلك في ديكهاك واوالعلوم ك فرزنداولين في مند تيرس كواس شان سه آباد كياكهم وحكمت كاسيادا ماورهم كعبام الدركاطواف كرف لك ايسانوس نصيب اسانده تاريخ من كم كذوس من في تظريبا الرس وحارطلبي اليسينكرون طلبي عقرب كاشان بدا بوكى بوجس كے الفره كى صف من علامة الد مرحضرت ولانا انورشاه كشميري مكيم الامت معنرت تقانوى بشيخ الاسلام حصرت ولاناحسين احدون بمنتى أظم ولاناكفايت الترويوي بقالها

ولازا جدائ المرائل معفرت ولانا محدث المعامه مولانا اصغرت ولانا اصغرت ولانا المعلام ولانا جدائل المعلام عفرت ولانا المعالم عفرت ولانا المعالم المعالم عفرت ولانا المعالم المعا

برزید کے اس فرزد اولیوں کے توہو جو گابر اور اگر اور اسلام کے اور اور اسلام کی اور اسلام کے اس فرزد اولیوں کے ام نامی بر اشیخ البت اکٹری اس کی البت اکٹری کی سیجس کا تام علی و سید البت اکٹری کا اس کی البت اکٹری کا اس کا رائد کی اور اکا بر واوالعلوم کے علوم و معارف کی اشاعت ہے آئی تی البنداکی کی البنداکی اور البند کی اور کا ملہ کی آس بر البند کی اور البند کی اور البند کی اور البند کی البند

ر عاریت کربرور دگارها کم دارالعلوم دیوبند کے فیوض دبرکات ادراس کی علمی ور دعان فدیا کومخرم اراکین شور کی اور حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن معاصب دامت معالیهم کی زیرسر مرحتی جادی دساری اور قائم درائم رکھے، اور خوام مرزکو اخلاص وسن عمل کی دولت سے مرفراز فراقا رہے۔ آئین وساری اور قائم دائم والحظ والحد دلله اولاً والحرّل مرباست علی بجنوری عفرلئه دادالعسادم داوبند \*\* (ICE) \*\*\*\*\*

## من الفظ

اَلْحُمَدُ لِللهِ وَسَلَامَهُ عَلَىٰ اللهِ وَاصَعَابِهِ اللّهِ يَنَمُ الصَّالِحَاتُ ، وَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامَهُ عَلَىٰ اَحْتُرُم الْمُوجُودُ دَاتِ ، وَعَلَىٰ اللهِ وَاصَعَابِهِ اللّهِ يَنَ بَلَغُو القَصَّى الْغَايَاتِ ، امَّتَابِعِلى : الْمُهُوجُودُ دَاتِ ، وعَلَىٰ اللهِ وَاصَعَابِهِ اللّهِ يَنَ بَلَغُو القَصَّى الْغَايَاتِ ، امَّتَابِعِلى : تربوب صدى بجرى دَمُ توربي في ، دارالعلوم دلوبند کوقائم بهوت اللهی ایک دهائی بی بنی کدری فقی که اکابر دارالعلوم کومن عظیم فتوں سے دوچار بونا پڑا، قیام دارالعلوم کے ساتھ ہی اربیا بی فقی نقت ، شبعیت کی بلغار، اور فات بریستی کاغو غامشروع بوگیا ، بانیان دارالعلوم اور ان کے ارشد اربیا بی فقیوں کا مردانہ دارمقابلہ کیا ، اور نصرف یہ کہ ان کوفاموش کر دیا ، بلکہ بلوں میں گفس جانے معمد ، کر ، ا

مجة الاسلام ،حضرت افدس مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی فیرس بیره دولادت مهم اله همانی و دفات مجه الاسلام ،حضرت افدس مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی فیرس بیره دولادت مهم این برندت دیا ندرسرسونی کو خصرف میدانی مناظرون مین رک دی، دفات مهم است سلطی برنسی اس کے تمام داربریکار کردئے ، قبله نما ، تحقیر تحدید، وافعهٔ تمیله خداشناسی ، مهاحث بلکه علی سطح برنسی اس کے تمام دار محجة الاسلام ، اسی سلسله کی تصنیفات ہیں ۔ شاہ جہاں پور ، انتصار الاسلام اور محجة الاسلام ، اسی سلسله کی تصنیفات ہیں ۔

شبعیت کا فت ماضی بعید سے مندوسنان میں اپنی جڑیں جائے ہوئے تھا، مغلوں کے آخری درس بیر حالت ہو کی قبر سیر مراج المہد حضرت منا وعبدالعزیز محدّث دہلوی قبر سیر ہو ادوادت بھر ہو ایت ہو ہو اپنانام کا ہر نہیں فرمه بھر المراج و فاست ہو ہو اپنانام کا ہر نہیں فرمه بھر المراج و فاست ہو ہو اپنانام کا ہر نہیں فرمه سکے، دیبا چرمی اپنا تاریخی نام "غلام طبع "اوراپنے والد اجد حضرت مناه ولی الشر محدث دہلوی قدس تو کا غیر مشہورنام "قطب الدین " مکھے پر مجبور ہوئے بیخف الناعشریہ میں ایک جگہ اپنے والد بزر کو ارحفرت مناه ولی الشر صاحب کی کتاب ازالہ النخفاکا ذکر آیا تو یہ تحریر فرماکر اپنے آپ کو جہایا کہ مناورت منال

مشرّن منده دامستفاره بنوره » ایسے عظیم فتندنے قیام دارالعسادم کے مسابقہ می دوبارہ سرانجارا، توحفرت نا نو تو می قدس سرّہ ے آبِ خیات، هدی الشیعة ،اجوب اربعین ،الاجوب الکالم فی الاسولة الحالم اورمکات قاسم العلوم کئی مکاتیب تخریر فرمات ، فطب الارث و محی السند حضرت اقد م مولانا رشیدا حدصا حب گنگری قدس سرّه و دولادت مربع الله و قات مربع الارث و محی السند حضرت اقد می مولانا و در در به المحد الله و قات مربع الله و مولانا فلیل احدصا حب سهار نبوری قدس سرّه و دولادت المولانا فلیل احدصا حب سهار نبوری قدس سرّه و دولادت المولانا فلیل احدصا حب سهار نبوری قدس سرّه و دولادت المولانا فلیل احد صاحب سهار نبوری قدس سرّه و دولادت المولانا فلیل احد صاحب سهار نبوری قدس سرّه و دولادت المولانا فلیل احد صاحب سهار نبوری قدس سرّه و دولادت المولانا فلیل احد صاحب سهار رکه دیا که باتی ما نده میسی ضخیم کاب تالیف فرمائی اور شبیعیت که مولیک لادے کو اس طرح بجها کررکه دیا که باتی ما نده جنگاریان داکھ کے تلے دب کررہ گئیں .

موصوف کے استنہار کا متن یہ تفا:

ریم مولوی عبدالعزیز صاحب، و مولوی محدصاحب، و مولوی اساعیل صاحب ساکنان بلیه دانی اور جوان کے سافقہ طالب علم ہیں، جیسے میال غلام محدصاحب ہوشیار پوری و مسال نظام الدین صاحب، و میاں عبدالرجمان صاحب وغیرہ، محلہ حنفیان پنجاب و مبندوستان کو بطور استہار و عدہ دیتا ہوں کہ اگر ان لوگوں (میں) سے کوئی صاحب مسائل ذیل میں کوئی آیتِ قرآنی

یا حدیث میرے جس کی صحت میں کہ کلام نہ ہو، اور وہ اس مسئلمین جس کے لئے میش کی جا و \_\_\_ نفس مرتع ، قطعی الدلالة ہو، میش کریں تونی آیت اور فی حدیث مین ہرائیت وحدیث کے بر لے دس رسٹ رویے بطورانعام کے دوں گا.

اولاً: رنع یدین نه کرنا ، آن حضرت دصلی النترعلیه وسلم ) کا بوقت رکوع جانے اور رکوع سے سر اُمٹا۔ زیر

مانيا ال حضرت رصلی استرعلیه وسلم ا کا نماز می خفید آمین کهنا.

تَالِثاً: أَن صَرْت (صلى الشِّعليه وسلم) كانماز مي زيرناف ما عذبا زهنا.

رابعًا: ال حفرت دصلی الشرعلیہ وسلم) کا مقدیوں کوسورہ فانخہ پڑے ھنے سے منع کرنا خامسًا: ال حضرت دسلی الشرعلیہ وسلم) یا باری تعالیٰ کا کسی شخص پرکسی امام کی ائمہ اربعہ (میں) سے نقلید کو واجب کرنا ۔

سادسًا: ظهركاوتت دوسركمثل ك آخرتك ربنا.

سابعًا: عام مسلمانوں کا ایمان اور سینیروں اور جرئیل دعلیہ السلام کے ایمان کامساوی ہونا۔

يَّامِنًا: قضار كاظابرًا وباطنًا نافذ بونا

تستری ؛ مثلاً کسی خص نے ناحی کسی کی جور دکا دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری جور دہ ، اور قاضی کے سلنے جھوٹے گواہ میش کرکے مقدمہ جبیت ہے ، اور وہ عورت اس کو مل جائے ، تو وہ عورت بسب ظاہر میں اس کی بوی ہے ، اور اس سے صحبت کرنا بھی اس کو حلال ہے ۔

اً معًا: جوشخص محواتِ ابدیہ جیسے ماں بہن سے نکاح کرکے اس سے صحبت کرے ، تواس پر حدِسری ، جو قرآن یا صدیث میں وار دہیے ، مذالگا۔

عشرا تحديدآب كثرود فوع نجاست مصيليد نديره ورده ماكزنا.

سنبیہ: ان مسائل کی احادیث کے تلاش کرنے کے واسطین ان صاحبوں کواس قدر مہلت رتیا ہوں جس قدر سے ایس ، زیادہ مہلت بین ان کوجی گنجائشس سے کہ یہ اسینے غرابی بھائیوں سے بھی

مردلين . المشتهر: ابوسعيد محرسين لابوري سواله ه

مولانا بٹالوی کا یے پنج منصرف تمام علمائے احناف کے خلاف تونی آمیزاعلان جنگ تھا ، بلکہ حضرت امام ابوحنیفہ سے کہ جہیل و تصلیل کو بھی تفہمن تفاجس سے ناوا قف عوام کو یہ تاکثر دینا منظور کھا ، اور ایسے بے دلیل ہیں کہ ملک بھرکے علمار احناف ل کر بھی ان ہوسی بھر ایک بار کا و مالی کر بھی ان ہوسی بھی ہوں کے مسائل ایسے بے دلیل ہیں کہ ملک بھرکے علمار احناف ل کر بھی ان ہوسی بھی ان ہوسی بھی میں ان انکام کی بار گاو عالی مقام سے انعام کے سنتی ہوں گے ، ظاہر ہے کہ اس میں حصرت امام الائمہ کی جہیل بھی ہے ، اور تمام علما کے احداث ، کی تحقیر و تذلیل بھی ، اور انگریز کی پالیسی و دلوا و اور حکومت کرد ، کی تائید و توثیق بھی ، کیونکہ اس احت احداث ، کی تحقیر و تذلیل بھی ، اور انگریز کی پالیسی و دلوا و اور حکومت کرد ، کی تائید و توثیق بھی ، کیونکہ اس احت ادائی ان کارزار گرم ہوجا آنا .

حضرت مولاناسبيدا صغرسين صاحب لكهية بي :

المن بدائتها وبوبند بهي بهنجا ، به عنت على عموان المام حنفيون كوشاق گذر را تقا اور بنجاب كسى حنفى عالم في ابنى وسعت كموانق كور جواب بهي لكها تقا ، حضرت مولانا رسيخ الهند) اورآب كريمة ما منازمولا نامحة قاسم صاحب كويه ناكوار طرز اور نقبل نهايت بي ناليسندا في السيمورت مي بالالتزام كويا صاحب مذبب ايام الائدكي توجن نظراً في احضرت مولانا في استاذ مكرم كى امازت واستاره سيقلم أشايا، اوراختصاركو لمحفظ ركھتے بوئ ایسا جواب لکھاكة لم تورد دي المبارت واستاره المبارة المبرد)

ستنبخ البندم حدرت امام الائمه امام ابوصیف محسین مقابلین مولانا محتسین شالوی کی ناروالغیلی پرنگیر فریات بوے اظہارائت کے دبیاج اِس لکھتے ہیں :

۱۰ اس استنهار کودیکه کرنهایت تعجب به واکه مولوی صاحب مودح کااس جیمو قی منبرالی بات کااراده تقا، توانام ابوصنیفه منبرکیوں تناعت فرائی ،آپ کی بلند پر وازی کے لئے بنوز گربانش بهت تقی ،صحاب ورسول الله صلی الله علیہ وکلم سے گذر کرجناب باری تک پہنچنا تقاکام بعی بڑا ہوتا ، نام بھی بڑا ہوتا ، آپ دس رو ہے کی طبع دینے ہیں ،ہم آپ سے نقط فیم و فراست وانعیاف کے طالب ہیں ، ور نہ کھر ہم ہوں کے ، اور آب ہوں گے ، ہوا یا تھ ہوگا اور آپ کادائن ہوگا ، روز جرا خوا اور رسول الله علیہ وسلم ہوں گے ، اور یہ مقدم ہوگا .

پاؤں الما فشرد ع کے وال آپ کی تیمیری نوبت یہاں پکٹی بی کدائشہار جاری ہو کرآنے جائے والوں کی معرفت مرسہ دیوبندیں بھی آنے لگے والوں کی معرفت مرسہ دیوبندیں بھی آنے لگے واس فت والوں کی معرفت مرسہ دیوبندیں بھی آنے لگے واس فت والوں کی معرفت مرسہ دیوبندیں بھی آنے لگے واس فت والوں کی معرفت موسل کے معرف مسل اللہ اللہ مالی مسل

مولانا بٹالوی مرحوم کی یہ استہار بازی ، جسے حصرت شیخ الہند ہجا طور پرد ندتنہ انگیزی ، فرمانے ہیں ، ندصرف عالمان تقاہت کے خلاف تقی ، بلکہ عام اصول گفتگو سے بھی گری ہوئی تقی ، کیو نکہ اصول یہ سے کہ سب سے پہلے یہ دمکی جاتا ہے کہ فلال مسئلیں مدعی کون ہے ، اور مدعیٰ علیہ کون ایجر مدعی اور مدعیٰ علیہ کے موقف کی تنقیح کی جاتی ہے ، بھر یہ دمکی جاتا ہے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، اور اس کے اور مدعیٰ علیہ کے موقف کی تنقیح کی جاتی ہے ، بھر یہ در کی جاتا ہے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، اور اس کے شہوت میں کہیں دلیل ورکار سے ، بھر مدعی لینے دعویٰ پر دلیل قائم کرتا ہے ، اور مدعیٰ علیہ کو اس دلیل برجواعتراضات ہوں اُن کو اُنٹھا یا جاتا ہے ۔

مگر مالوی صاحب نے ان سائل عشرویں ندایدادعوی مُنَفَعَ فرمایا، نداس برکوئی دہل قائم کی مذفری منافقہ فرمایا، نداس برکوئی دہل قائم کی مذفری منافقہ فرمایا، نداس برکوئی دہل کا مناب مذفری مناب می میں میں میں مناب دیکھاکہ فلان مناب میں دیکھاکہ فلان مناب میں دیکھاکہ برک کا طاسے ہوئی دیکھاکہ بی دیکھاکہ بیالہ بی دیکھاکہ بی دیکھ

حضرت شیخ البند، مولانا بٹالوی مرحوم کے اس ہے اصوبے بن برنکیر فرماتے ہوت اداد کاملہ کے دیبا میں لکھتے ہیں۔

دد آپ ادرول سے ہردع سے پرجب نس صریح متفق طبہ کے طالب ہیں ، آوا ہے دعور ل کے سے اگرا یسے دلائل سے بڑھ کرنہیں توا یسے تو بالصر درای آب نے لگار کھے ہوں گے، اس لئے برد سے الفعات وقوا عرمناظرہ اول آب کو یہ لازم تفاکہ اپنے مطالب کو بطور مشار الیہ ثابت فرائے ، بھرکہیں کسی ادر سے المجھنے کو تبار ہوتے ، ادر ہم کوجی اسی وقت جوا ب دسا منامد تقا۔

مگر ہوجوہ چندور جنداس کش کش میں بینس کرا ہے او فات کا خون کرتا ہوں ایر ہے وض کے دمیا ہوں ایر ہے وض کے دمیا ہوں کا بیروست تومیں روایات کا بیتہ بتا ہے دبتا ہوں اگر آب ا ہے مطالب کے لئے نصوص مرکیہ لائیں گے وادران کی محت وا تفاق تا بت کرد کھلا کینے اتو ہو ہم بی انتا مانٹراس باب می قام مرکیہ لائیں گے وادر ہی اسی وقت بتلائیں گے کہ کون سے مطالب کوکس درجہ کا تبوت در کار

ہے ہینی توائر وصحت وسن وضعف دغیرہ مواتب روایات یں سے کون می بات کی طلب کے لئے درکار ہے ؟ اس لئے اس بات کو تواجعی اول ہی رہنے دیجے، بُرُ اپنے اعترامنوں کا جواب سن لیجئے۔ رصال

له عنوان دادلهٔ كامله ميه يهان تكسلس عبارت حضرت مولانا مفتى احدالرجن صاحبتم جامعة العلوم الاسلامية بنورى أون كرامي كي مفهون حضرت في المبندكا على تقام ادران كي تصانيف مبرطبوعة مقام مود " دهي محدد" وهي العلام به ما المالي تعمانيا ما المالي تعمانيا ما المالين المسلامية المولاد المسلامية المسلامية المسلامية المسلامية المسلومية المولاد المالين المسلامية المسلامية المسلامية المسلامية المسلامية المسلامية المسلومية المسلومية المسلومية المسلومية المسلومية المسلامية المسلامية المسلامية المسلومية المسلامية المسلومية المسلومية المسلومية المسلومية المسلامية المسلامية المسلامية المسلامية المسلومية المسلومية

جواب دہی کا وعدوی فرماتے رہے، گرچ نکہ اولہ کا ملہ اوکہ کا جواب لکھنے سے پہلے اس کے مندرجات کو سمجھنے کا دشوار گذار مرحلہ در بیش مقا ایج کسی طرح سطے نہیں ہو بانا تھا، اس لئے مولانا بٹالوی مرحم کے سمجھنے کا دشوار گذار مرحلہ در بیش مقا ایج کسی طرح سطے نہیں ہو بانا تھا، اس لئے مولانا بٹالوی مرحم کے تمام وعدسے معشوق ہے وفاکے وعدسے ثابت ہوئے۔

درمصباح الادله کی امت عت کے بعد بھی حضرت شیخ الہند نے جواب میں اس خیال سے توقف فرمایا کہ مثاید جواب میں اس خیال سے توقف فرمایا کہ مثاید جناب دکیل اہل حدیث بھی حسب وعدہ کچھ کھیں ، تو دونوں کو مکیجا نمٹا ریا جائے ، لیکن کو عرصہ بعد مولا نا محرصین صاحب نے اپنے پرج مدا شاعت الرب تنہ ، میں یہ اعلان کر کے جواب سے سے سبک دوشی حاصل کرلی ۔

روی نے کتاب مصباح الاولة ، مصنفه ولوی عمد احساک و بنا مهادیما ، واقعی کتاب لاجواب اورجواب باصواب ہے ، اس بار سے بی اب کی وقلم اٹھا نے کی خرورت نہیں ، جلہ امورکا جواب فقت و مفصل اس میں موجود ہے ، اورطالب حق کے لئے کانی ووائی ہے ، ہمسال اراد و بعی تحریر جواب کا مفتم تھا ، چنا نچر اپنے برجریں ہم و عده کر بچکے تھے ، گر دید مل العب مصباح الاولة معلی ہوا کہ اب تحریر جواب میں وقت مرف کرنا فغیول ہے ، اس لئے مناسب مصباح الاولة معلی ہوا کہ اب تحریر جواب میں وقت مرف کرنا فغیول ہے ، اس لئے مناسب سے کرسب صاحب اس کتاب کی خرید اری میں سی بلیغ مبزول فرمائیں ، اور اس کے مطالعہ سے مستفیض ہوں !

اس اعلان محبعد مزید انتظار فضول تقا اس کے حضرت رہ نے بنام خدامصباح الادلۃ کے جواب میں اعلان کے بعد مزید انتظار فضول تقا اس کے حضرت رہ اس کے معرت تحریر فرماتے ہیں:

اہ شیخص بعدی غیر تقلدیت سے ترتی کر کے مرزا غلام احمد قاد بابی کے دام تزویر میں داخل ہوگیا تھا، اور دولتِ یان کھو میھا تھا، نعوذ مالٹرمن الحور رہم زیادتی کے بعد نقصان سے اسٹر تعالیٰ کی بینا وجا ہے ہیں ،۱۲ \*\* (ICE ) \*\*\*\*\*\*\* (ICE ) \*\*\*

کی تصیح کے ساتھ مطبع قاسمی دیوبند سے شائع ہوئی جس کے صفحات چار شوہیں. دوازہ مرادا ہا دسے بھی کتب خانہ ہوئی جس شائع ہوا ہے) کتب خانہ نخرید امروہی دروازہ مرادا ہا دسے بھی یہ کتاب خانہ نخرید امروہی دروازہ مرادا ہا دسے بھی یہ کتاب شائع ہوئی جس پرسن طباعت درج نہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ اڈ لیشن داوبندی ادیشن کے بعد کا ہے، اس کے چارسو بارہ صفحات ہیں ہ۔۔۔۔ان سب اڈ لیشنوں میں ایک آیت کر بمیہ کی طباعت میں افسوس ناک غلطی ہوئی ہے، عبارت یہ ہے:

ادی وجه کدارت دجوا فان نتازعُمْ رفی شکی و فرد و الله و المن و الله و المن و الله و المن و الله و ال

له عنوان ایفناح الادلهٔ سے بہاں تک پوری عبارت مقام محمود معداله اصلا سے ماخوذ ہے ۱۰۰ کله مقام محمود من المعنمون فتی احدالرحمٰن صاحب مذالہ ۱۲

ولادت بالمالا وفات بالمالي اسم اس السلمين درمانت كياكيا توصرت في يرفراياكم: ورايعناح الادلة كى طباعت اول اورثاني بي تصيح مذكر فى وجرس ب لكاع غير مقلدوں کو اس ہرزہ سرانی کاموقع مل گیا۔۔۔۔بہرطال سورتی کے اُس مضمون کاجواب لكوديجة ، آيت مي كاتب كي غلطى ظاهر ب ،جومعنمون حضرت رحمة الشرعليد في ما إلى ولاق مي لكما هيه، وه صاف طور سے واضح كر رہاہے كر وه أيت كوغلط طريقيرير بادنيس ركھنے تھے غورفرمائے اوراستدلال فائم سيجة إن

الغرض بدافسوس ناك علطى سے اوراس سے زیارہ افسوس كى بات بہدے كہ داوبند سے حضرت مولانام يداصغرسين ميال صاحب كالصحيح كمائق ادرمرادآباد سي نخوالمح ثين حضرت مولایا فخرالدین صاحب کے حواشی کے ساتھ بہ کتاب سٹ ائع ہوئی الیکن آبیت کی صحیح کی طرف توجہ نہیں دی گئی ، بلکہ حضرت الاستاذ مولانا فخرالدین صاحب قدس سٹرہ نے ترجم بھی جوں کا توں کر دیا ، اس سنے دارا احساوم دیوبندی موتر مجلس شوری نے مطے کیا کہ ایضاح الادلہ کوتصحیح کے سساتھ شاتع كياجات كمرهم نع جب اس مقصدت ايعنل الادلة كا مطالعه كباتو اندازه هواكه بهل ادلة كامله كى طباعت فزورى بها اس كے بغیرالفناح كاسمجمنا دشواري،

ود اولة كامله "اكرجيحفرت قدى سيره كى سب سيهلى تصنيف ب متاهم دمكرتصانيف س زباده يرمغزوجامع مانع اور مدلل ب، حصرت مولانا سيدا صغرت ميال صاحب تحرير فرماتي كد: موادلة كالمه أجس كادوسرانام اظهارالحق عي يدد وجزر كاايك بخضر رساله ااور سب سے بہلی تعنیف ہے . . . . . . . . کن برخلاف عام معنفین کے \_ \_ \_ کہ ان کی ابتدائی تعمانیفنیں وہ بات نہیں ہوئی جو آخری تعمانیف میں ہے ۔۔۔۔۔۔حضرت مولانا کی پہلی کتاب ہی آئرہ تصانیف کی طرح عمل ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ مرمضاین اوردتین ورول سے اہل علم ی کھوداد دے سکتے ہیں اکس طرح بڑے بڑے مضامن كومخقيرعبارات مي ادا فرمايا يه، اوراسي كيعوام توعوام معمولي الى علم كيفهم سي معى بابر بوكن هيه وحيات شيخ البندم المعلوعددار الكتب اصغريه ديوبندى

ا میفرت مرنی قدم مرو کے ایک قلمی کمتوب کا قتباس ہے ، یہ کمتوب صاحب زارہ محترم مولانا سید ارشد مدنی مظلم استاز صدیت دارانسام داوبند کے یاس محفوظ ہے ١٢

الغرض ادائر کاملہ کے مضامین کی بلندی انگار مشرکی بلاغت، اور عبارت کا اختصارا سبات کا تقتی ہے کہ کا کہ اس کی سہیل کی جائے۔ تاکہ عام قارین کے لئے بھی کتاب قابل استفادہ ہوجائے۔ اس کے تسہیل کے ساتھ کتاب ہیں کی جارہ کی ہے۔

تسہیں کاکام اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے بالکل ابتدار سے ذیر بحث مسئلہ مجھایا گیا ہے ہی حضرت قدس سرّہ کی باتوں کو اپنے الفاظیں بیش کیا گیا ہے ، اس کے بعد صفرت قدس سرّہ کی باتوں کو اپنے الفاظیں بیش کیا گیا ہے ، اس کے بعد صفرت قدس سرّہ کی الطف دو بالا ہوجائے ، امید ہے کہ اس حقیر محنت کے ذریعہ کتاب سب ہوگوں کے استفادہ کے قابل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔۔اس کے بعد ایمناح الادلۃ اسی طرح تیار کی جائے گی ، اورانِ شامالہ مہت جلد قارین کرام کی خدمت میں بیش کی جائے گی ۔

یدک آب می نے برادرعز پرجناب مولانا محدایین صاحب پالنپوری سلئه استا ذوادالعلوم دیوبند کے ساتھ مل کرلکھی ہے، بلکہ حقیقت بی انہی کاعزم مقیم اس کتاب کو دجود میں لایا ہے۔ انھوں نے پہلے میری بات قلمبندکی ، پھر محنتِ شاقہ اُنھا کراس کو مُرَتَّبُ کیا ، فَجَزَا اللّه مُتعالى خیرًا فی الله علی الله وصحیمه اجمعین

> سعيدا حمرعفا الشرعنه بالن يورى خادم دار العلوم ديوبند ١١٠ربي الاول سلكليم

> > اس کرب کے بعد دومری مستنداورنادرگراب (بیسر احبًا مُن پڑا اخیر مقلدین کے اختراصوں کے جاب میں۔ عمدہ کرابت کے ساتھ۔ (میر محددکت خانہ نے شامل ک ہے

#### بِسَ اللَّهُ الْحَمْ النَّهِ الْحَمْ النَّهِ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالْعَلْمَ النَّلْلِي النَّلْلِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْلِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ ا

الحمد المعربة العليين، والصّاوة والسّلام على خيرخلق سَيِّدِنا محمدٍ خَاتُورالنَّبِيِّن، واله وأزُواجه وعُعِيه اجمعين. بعدحمد وصلوة كے اُخفرزمن ، بندة محبورسن ، دلوبندی ، حضرت منتمر جناب مولوى عدسين صاحب \_\_\_\_ مشتيران تهامطبوع وسفير بدوت تان امرتسر---کی ضرمت یں برگذارش کرا ہے کہ اس جھوٹے مند پر بڑی بات کاارادہ عقا، آو امام الوصيف مى يركبول تناعت فرمانى، آب كى بلندر وازى كے لئے منوز گنجائش بہمت تقی اصحابہ ورسول الشملی الشیندسلم سے گذر کر اجنار بارى تك بينجيا تفاءكام مي برابوتاء نام مي برابوتا إسب رس رويي كالمع دیتے ہیں! ہم آپ سے فقط نہم دفراست وانصات کے طالب ہیں! درنہ کھر آب ہوں گے، اور ہم ہوں گے، ہمارا ہا تھ ہوگا ، اور آب کا دامن ہوگا ، روز جزار خدااوررسول خدا بول معر ، اوربيمقدم مين بوكا، زياده كماعض كيد إ جناب من ااب نك بم بوجر بي تعصبي خاموش رسن ،آب نه ميدان سنسان پاکر ہات باؤل المائے متردع کئے ،اب آب کی تعیم کی نوبت بہاں تك المي كراشهارجارى مونے لكے ، اس فتن الكيزى يركونى كهال تك جيت رسے،اس سے سردست ہم جی کھے کھے وض کرستے ہیں،اس کے بعد ہی اگرآب ماعة باؤل بلائيس كم توهير بم ملى انشار النتر باعة دِ كمائيس كم ، ورمذ خير بم خو د ابل اسلام كرزائع فيها بين كويب نهيس كرية .

له احقرزُمُن بعنی اینے زمانه کامعولی آدمی (به غایت تواضعه) ۱۲ که در مفیر مندوستان -امرتس ایک پرس کا اجس می اشتها رطبع کرایا گیا تما ۱۲ سکه نزاع نیماین بعنی با بمی عبکره ۱۳

MANUAL MENERGAL MENER

آپ اورول سے ہردعوے برحب برعب مرعوکی منتفق علیہ ، کے طالب ہیں
توانے دعووں کے لئے اگر ایسے وائل سے بڑھ کہ ہیں، تواسے تو بالفردائی آپ کے سلام
لگار کھے ہوں گے ، اس لئے ہروئے انصاف و تواعد مناظرہ اول آپ کو سلام
مقاکہ اپنے مطالب کو بطور منتفار الیہ تابت فرماتے ، پھر کہ ہیں کسی اور سے
اُ کھنے کو تیار ہونے ، اور ہم کو بھی اسی وقت جواب دینا مناسب تقا۔
مگر بوجو و چند در چنداس کش کش میں بینس کر اپنے او فات کا خون کرتا
ہوں ، بڑھ یم عض کئے دیتا ہوں کہ ہر دست تو میں روایات کا پہترائی کو حت
ہوں ، بڑھ یم عض کئے دیتا ہوں کہ ہر دست تو میں روایات کا پہترائی کو حت
واتفاق ثابت کر دکھلائیں گے ۔ لئے نصوش مریحہ لائیں گے ، اور اُن کی محت
واتفاق ثابت کر دکھلائیں گے ، تو پھر ہم بھی ان شار الشراس باب میں شام
اُٹھائیں گے ، اور ریھی اُسی وقت بتلائیں گے کہ کون سے مطالب کو سی دی اُن وائر وصحت ، وحشن وضعف وغیر مراتب روایات
کی شری سے کون سی بات کس مطلب کے لئے درکار ہے ؟ اس سے اُس اسی اسی بی میں
کو توابھی یوں ہی رہنے دیکی ، بُر اپنے اعراضوں کا جواب سن لیجئے۔
کو توابھی یوں ہی رہنے دیکی ، بُر اپنے اعراضوں کا جواب سن لیجئے۔

\*\* (The same of the same of th

# رفع بربن کامستایہ

نداہب نقہار ۔۔۔۔نقطہا کے تطرکا اختلاف کی وجہ ۔۔۔۔نع اور ترک رفع کی روایا ت ۔۔۔نقطہا کے تطرکا اختلاف ۔۔۔۔ور رفع برین دلائل ۔۔۔دوام رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے ۔۔دور رفع برین کے آخری عمل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اورا حادیث میں آعارض بھی نہیں ہے ۔۔۔ تبع حدیث کون ہے ؟

# وفع يرثن كامستله

نازک شروع من تکبیر تحرید کے دقت رفع بدین (ددنوں ہا تدا تھانا) بالاتفاق سنت ہے ،
اورد کوع میں جاتے دقت اور دکوع سے اُلفے دقت رفع بدین سنت ہے یا نہیں ؟ اسس می امت کا اختلاف ہے ۔ انگذاد بعد میں سے دوّا ام ان دوّ حکم ہوں میں بھی رفع بدین کوسنت کہتے ،
امت کا اختلاف ہے ۔ انگذاد بعد میں سے دوّا ام ان دوّ حکم ہوں میں بھی رفع بدین کوسنت کہتے ہیں ، ندا ہمب کی تفصیل درج ذیل ہے ،
ابن ، اور دوّ امام رفیع بدین مذکر نے کوسنت کہتے ہیں ، ندا ہمب کی تفصیل درج ذیل ہے ،
حمد شعبیر کے نزدیک رکوع میں جاتے دقت اور درکوع سے اُسطے دقت رفع بدین مکروں

يعنى ظلان الله المناميس المناميس المنادة الآفى سبع المنام الله الكتراف الكتراف الكتراف المنتاح الانتقالات الابتقالات خلافًا للشيافعي واحسم ك في كثره عندانا، ولا بَفْسُلُ الصلوة من المناه ولا بَفْسُلُ المناف المناه ولا بَفْسُلُ المناه ولا بَفْسُلُ المناف المناه ولا بَفْسُلُ المناف المنافقة المناه ولا بَفْسُلُ المناف المنافقة المناه ولا بَفْسُلُ المنافقة المناه المناء المناه المناء المناه ا

المنشافعي واحسماً فيكرة الدرام احد المائي الفائد المسئلي المائني الما

مالليهسك تزديب كاروح ين جاك سه، علامه دروري كاسترح صغير ميسه كه ونك برفع اليك ين مع الإمام اى عنل ه لاعند دكويج ولا رفع منه ولاعند قيام من

تمبیر ترمبر کے دفت رفع پدین ستحب ، دکوع میں ماتے وقت ، دکوع سے آ تھے وقت اور دو رکعت

صاحب ورِمْخُمَّار في ابنة تول سرالاً في سَبْع، س

اس طرف امثار وكيا ب كتكبيرات انتقاليد كى وقت

کے بعد تمیسری دکعت کے لئے اُ تفتے و تمت مستحب

التُنتَين ربكُغَة السَّالِك للصاوى مع الشرح الصغير <del>سماا</del>)

علامه عبدالرحمٰن جُزِيرِي كما كتاب الفقه على المذابهب الأربعه مي تحرير فرمات مي كم مالكيد فرمات بي كر دونوں ما تفول كو دونوں موروو المالكية ؛ قالوا: رَفْعُ اليدين حَسَنُ وَ تک اعظانا تکبیرتحریمہ کے وقت مستخب اور المنكبين عند تكبيرة الاحرام مندوب، اس کے طاوہ میں عمروہ سے . وفيماعل اذلك مكروة رصنه)

ا مام شافعی فرانے ہیں کدر کوع میں جاتے وقت اور دکوع سے اسمنے وقت رفع مین سنت مؤكد وسب ، كتاب الأم بس حضرت عبدالشرب عرض الشرعنها كى روايت ذكر كرف سك

بعدامام تامعی فرماتے ہیں کہ:

وَبِهِ لَا نقولُ فَنَا مُرْكُلُ مُصَلِ إِمَامًا او مَامُومًا ، او مُنْفِي دًا ، رَجُلًا ، أَوِ امْرُأَةً ؛ ان يَرُفعُ يَكَ يُهُ اذا افْتُتَتَمَ الصَّلْوَةُ واذاكُبَّرُ للتُرْكُوع، وإذارَفْعُ رَأْسُه مِن الركور؟ (كتاب الأم صلايل)

اورامام نؤوئ مشرح كبذيب مي تحرير فرمات مي كم اورر ہارفع بدین رکوع کی تجبیرے وقت اوں کی

وأمَّارَفْعُهُما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمل هبنااندسنة فيهما.

(المجبوع ميية)

منت سے ان دونوں مگہوں ہیں ۔ الممث نعي من عصراحت فراني به كد فركوره بالأبين جلبول ك علاوه نازمي كسى اورجب كله

رنع پرین نہیں ہے ،چنانچروہ تحریر فرماتے ہیں کہ ولانَامُرُ أَنْ يَرْفَعُ يَكَايُهُ فِي شَيْرُمنِ الذكر في الصلوة التي لها ركوع وسجود نين دية ين سيركوع مجده والى تمازي

الافى هذاك المواضع النَّكُ وكاللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّ عن المران عن ا

مگرستوا قع کے نزدیک نرکورہ بالاتین جگہوں کے علاوہ ایک اور جگر کی دفع بدین تعب ہ، اور دو ہے میری رکعت کے شروع میں امام نؤوی اشے میندب میں لکھے ہیں کہ

میں ہمارا فرمی سے اچنا بجرہم برخازی کو حکم دینے

میں \_\_\_\_خوادامام ہویامقتری دیامنفرد امرد ہو

ياعورت \_\_\_\_ك دوايت دونول بائة أنعات

جب نماز مردع كرے، جب ركوع كے التي كيدكيا

سے سراعثاتے دقت توہما را خمیب بہ سے کہ وہ

ادرہم نازی کورنے برین کا حکمسی بمبرے وقت

اورجب اینامردکوع سے اکھاتے۔

فَحُصُلُ مِن مُجِّمُوع مَاذَكُرتُهُ اللهُ يَدَّعَ يَنَّ فَعُلَا اللهُ يَدَّعَ يَنَّ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ اللهُ ا

الی کعنگن ، دالمجنوع مین است و مین کومتحب انا مزودی ہے . حنابلہ کا غرب بھی وہی ہے جوامام شافعی کی غرب ہے ، علامہ جَزِیْری در کتاب الفقریں لکھتے ہیں کہ

الحَنَّائِلَةُ ؛ قَالُوا: يُسَنَّ للرَّجُلُوالَمُنَّا الْ رفعُ اليدين إلى حَلُ وِالْمُكِينِ عَندتكم وَ الإحْرَام ؛ والركوي، والى فع منه الإحْرَام ؛ والركوي، والى فع منه

منابلہ کہتے ہیں کہ مرد کے ساتے ہی ادر عورت کے لئے بھی ادر عورت کے لئے بھی دونوں مونڈ معوں تک مائقہ اٹھا باسنوں سے محبیر تحر کمید کے وقت اور کوع میں جاتے وقت اور مرکوع سے اُ تھتے وقت۔

خكوره بالاتمام باتول كاخكاصه بيه سه كدر وركعس

بعدجب ميسرى وكعت كمصل كالمواس وتت

اس کے ہرمجتہد نے فورکیا کہ دونوں میں دانج کیا ہے ہ جس نے جس بات کوراج سمجھا اس کو اختیار کیا ۔

رفع برس كی روابرت و مین كردایت مُتَعَدّدی، مُرّفائلین رفع كردیك و مین مرفع استرین موابرت مین میران مرمنی استرعنها كی

(بخاری شریف ملا باب فع الیدین) کانه کتے تقے ، اور سجد دل یں یکل بنیں کرتے بر مدیث شریف رفع برین کے ملسلیم مب موثوں سے زیادہ قوی سجی تی سے ۔

حفرت ابن عرد من الشرعنها فرات بن كري في المراس وسول الشرطي الشرطير وسلم كود كيما كرهب آهي فاذ كري الشرطي الشرطير وسلم كود كيما كرهب آهي فاذ كري المنظر الشرطير والمرابي في البينة وونون المنظر المنظر

حصرت عُلْقُهُ الميتي كمصرت عبدات بمسعود رمني الشرعة فرمايا وكيامي آب حفرات كورسول المثر ملى الشرعليه وسلم كى تازىد پرهاوس و بعراب فياز برهی امیں بہلی مرتبہ کے علاوہ رقع یرین نہیں کیا .

يه مدميث مجيع به ابن حزم اور ظرحفاظ مديث في

عن عَلْفَهُ مَ قَالَ قَالَ إِن مُسْعُودِ مِن الله عنه: ألا اصلى بحكم مسلوة رنسول الله صلى الله عليه سلم ؟ فتَصَلَّى فسلم يَرْفَعُ بِنَابِهِ إِلاَ فَي أُولِ مَرَّةٍ . (رَزَنَ تُرْبِ مَنَّ اللَّهُ فَا أُولِ مَرَّةً . (رَزَنَ تُرْبِ مَنَّ ا

اس حدیث کوامام ترندی تین حسن کہا ہے، اورا بن ترم طاہری (یو کی تقلّد) ۔ نے اپنی مشہورگاب م "المعلى" من صحيح كهاسي كه وصرات في اس مديث بركلام كياسي المرعلام احدمورث كرا المعال كومم تروكر تي بوت فرمايا سهكه

وهذاالحديث صحيح صحيح معتدكة ابن حزم وغيرة من الْحُقّاظِ، وما قالوا في تَعُلِيُلِهِ ليس بعِلْيِّ (شرح ترندی ص<del>ام</del>)

اس کو میج کہا ہے ، اور اوگوں نے اس کی تعلیل میں جو کے کہا ہے وہ عِلْت خرابی انہیں ہے۔

ر فع برين كامت بلدج نكرُمُ فركة الأرار بهاس التحصرت ابن عمره كى مذكوره بالاحديث برنجى طرح طرح سے کلام کیا گیا ہے جس طرح عبدالٹرین مسعود کی فرکورہ بالاجد میٹ پرکھیہ لوگوں نے کلام کیا بر، اگر جارے تردیک صحیح بات وہ ہے جو علا مرابن مام د حنی انے بداید کی شرح می تحراف ہے سارى بحث كے بعد تحقیقی بات يه سے كردونول رقايل والقَلُارُ المُنتَحَقَّقُ بعد ذلك كُلِّهُ تُبُوتُ حضوراكرم صلى الشرعليه وسلم سے تابت يى يعنى ركوع رواية كُلِّ من الامركين عنه صلى الله مِن جائے وقت بائد أنفانا اور سراً تفانا البذاتعان علايها الرفع عن الركوع وعدم فيحتاج كى وج سے ترجيح كى مزورت بيش آئے كى ـ

الى الرجيم لقيام التعارض. (فع القريم) نیزعل کے اعتبار سے بھی دونوں بابس حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے توانر کے ساتھ مروی بن الم العد علم معمد الورسشا وكشميرى مع فرمات بي كر

دونو ساتو سيرمتوا ترعمل راسيه صحابه كام تالعين تُواترُ العملُ بهمامن عمد الصماية والبابعين

وأتباعم على كلا الفحوين، وانمائق الاختلا ادرتيع تابعين كے زمانہ مے ، اور اختلات مرن اس بات میسے کر دونوں میں سے انفل کیلے؟ واقعديد سے كرونع يدين كى روايات تركب رفع سے زماده میں، قائلین کہتے ہیں کہ بچاش صحابہ کرام سے رفع بدین

في افضل من الامرين. (يَنْكُ الْفُرْقَدْين ميّه) روايات طرف زياده ي اور مل سيرزباده سيع؟ كردايات مردى بين المرسات محيح نهي سيرتكم

إس ميں أن صحابہ كوبھی شمار كرليا گيا ہے جن سے صرف تبير تحريبہ كے وقت رفع يدين مردى ہے، صیح تعدا دستوکانی مرک تصریح کے مطابق بیش ہے، ادراس یم کبی نفد کی گنجائش ہے، امام العصرعلام تشميري كي تحقبق كے مطابق بحث وتخيص كے بعد سندرہ صحابہ يااس سے بھى كم رہ جاتے این ---- اور ترکب رفع کی صریح روایات پایج ہیں ۔

مرعمل کی صورت اس سے مخلف ہے ، مدینہ منورہ جو تہبکو وی ہے ، اور کو فدع عساکر السلام كى چھادنى سى ،اورجس ميں يا يخ شوصحا بركرام كا فروكش ہونا تابت سے ان دوشہروں کے ہارے میں موافق ومخالف مرب نسلیم کرنے ہیں کہ کو قدیمی تو کوئی بھی رفع بدین نہیں کرتا تھا، اور مدینہ کی اکثر میت رفع بدین نہیں کرنی تھی ،جنانچہ امام مالک جو حضرت ابن عرر من کی روابت کومب سے زیادہ اہمیت دستے ہی مجبور ہوئے کہ نعابل مدینہ کے مبین نظر ترکب رفع کو اختیار کریں اور

أ نيل الفرتدين مسلط

ك مولانا ابوالحسنات عبد محمد تكمين تكمين من من من كما مندس الم محدين نفر مروزي كا قول نقل كياسه كه لانعكم مصرامن الأمصار تركوابا جماعهم ممكى شرك بارمي نبي جانت كردبال كنام رفع اليدين عندالخفض والرفع في الصوة إلا باشدول فركوع بم فيفكة وتت ادرد كوع الصفاد اهل الكوفة (التعليق المهجدمك) رفع برین کوچیور دیا ہوسوائے کو فہ را نوں کے

اس سے معلوم ہواکہ کوفہ کے علادہ دیگرشہروں میں کچھ لوگ نفع پرین کرتے تھے، ادر کچھ لوگ ہیں كرية من البته كوفه كم تام بالشندس ... خواه ده فقهار يول يا محدثين - . - يرفع يدين نبس كرية يق ادركونه دومقام عجهال يا يخ شوصحابرام كافردكش بونابرى كونسليم ب،اور كخل كي قول كرمطابق ويره بزار صحابه كوام كوفه مي مكونت بذير مقد جن بن ستر مدرى صحابه اور مين سوا صحاب بعيت رضوان مقرا یسب حفزات مرت تکیرتخریر کے وقت رفع بدین کرتے ہے اس کے بعد نبیں کرتے تھے۔ ١١

ا بی بلادِ اسلامیمی رفع کرنے والے بھی تقے ، اور رفع نز کرنے والے بھی تھے۔

اور بیصورتِ حال اس منے تھی کہ جمل جس قدر زیاد ورائج ہوتا ہے اس کے بارے یں روایا کم ہوجاتی ہیں ،کیونکہ تعامل خور بہت بڑی دلیل ہے ، اس کی موجود کی میں روایات کی جندال ضرور<sup>ت</sup> باتی نہیں رہتی، اس لئے دوبات بغیری نیت و نکل کے تسلیم کرلینی چاہتے جو علامہ ابن ہمام کے حوالہ سے بہلے گذر کی ہے کے حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم سے رفع بھی ثابت ہے اور عدم رفع بھی . خوالہ سے بہلے گذر کی احتلاف ، مجتہدین کرام نے جب مختلف روایات می خورکیا تو دونقط منظر کا احتلاف ، مجتہدین کرام نے جب مختلف روایات می خورکیا تو دونقط منظر

بہلا نقطہ نظر: کچو حضرات نے سمجھاکہ رفع بدین تجیر طی بعث تعظیم کی ہے ، اور نماز کے لئے بہلا نقطہ نظر: کچو حضرات نے سمجھاکہ رفع بدین تجیر کوع میں جاتے ہوے رفع بدین کرنے کی زینت ہے ، امام شانعی سے ایک موقع پر پوتھائیا کہ رکوع میں جاتے ہوے رفع بدین کرنے ک

كيا رجه ع و تواكفول في جواب دياكم

منل معنى رُفعِهما عند الافتاج ، تعظيمًا لله، وسُنَّة مُنَّبَعة مُرْجَى فِها دُوابُ الله ؛ ومِثِّلُ م فع اليدين على الصفا

والمُرُوةِ وغيرهما.

اس کی وی عکست ہے جو کمیر تحریم کے وقت رفع یو ى ميه بعنى الشرتعالى كانعظيم كرنا ، اوريد الكمعول ا منت ہے سی ٹواب کی امید ہے اور جسے صفاء مرده براورد دمرے موقعوں پر رفع برین کیا

رنيل الفرق ين صك حصرت سعید بن مجرور نے رفع مرین کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارسٹا دفرمایا ہے کہ مقع برین کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے ذراح آدی إنها هوشي يُربّن بمالرجسل ایی ناز کو مُزَیّن کرتا ہے۔ صلوت رئيل مف

جن حصرات کا پر نقطهٔ نظر بنا اکفوں نے رفع پرین کی روایات کو ترجیح دی ،ا دران کومعول

ہم سایا۔ ووسرانقط نظر: یہ ہے کہ دفع بین کامقعد تحریم ہے جیسے سلام کے دقت دائیں بائیں سے پھرنے کامنف خمال ہے، جنانچ ناز کے شردع میں تحریم قول بعنی کمیر تحریب ادر تحریم فعل بنی معیدیں

له الم العصر على مكتسميرى و منيل الفرقدين مي تخرير فرماتي من وقل كان في سائوا لبلاد تا وكون ف كنيرٌ من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليه بن مُخْتَارُة (مسك) ١٢

کوجمع کیا گیاہے، تاکہ قول وعمل میں مطابقت ہوجائے، اس ہوقع کے علاوہ نازکے درمیان کو معلی کے کوئی معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ محض ایک حرکت سے اور حرکت نازے منائی ہے ، مسلم شریف میں ہے کوئی معنی انشر علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھتے معیں اور الشکام علیکم ورحمۃ الشرکتے وقت دونوں جانب ہا کا سے استارہ کرتے ہیں، اس پر آل صفرت مسلی الشرعلیہ وسلم نے ارت وفرایا کہ

رهدیم مسلم ماند) علاده ازی ترمذی شریف کی روابیت بی نماز کی حقیقت به بیان کی گئی ہے :

الصَّلُوةُ مَتْنَىٰ مَتْنَىٰ تَشَهُدُ فَى كُونَ اللّهِ الْحَارِةُ وَتَنَامِ اللّهِ الْحَارِةُ وَتَسَلَمُ اللّهِ الْحَارِةِ وَتَسَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(ننوهمذی میران) اس روایت میں نازی جوحقیفت بیان کی گئیسے وہ اس بات کی تفیقی ہے کہ نازیں زیادہ سے زیادہ سکون ہونا چا ہے، اور نماز میں بار بار ہا تفا اٹھا نا ظاہر ہے کہ اس مقصد کو فوت کرتا ہے۔ جن حضرات کا یہ نقطہ نظر بنا الغول نے نزکی رفع کی روایات کو ترجیح دی۔

اختلاف کی ایک دجریهی ہے کہ جہدین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ جھنورا کرم صلی الٹرطبہ وسلم کا پہلا ممل کون ما نظا ورآخری عمل کون ما جسینی رفع اصل ہے یا ترکب رفع اصل ہے ؟ کہ حضوات کا خیال یہ ہے کہ پہلے رفع صرف کمیر تحریم کے دفت نظاء ہجر تدریجًاد دسری جگہوں میں کہ جھنوات کا خیال یہ ہے کہ پہلے رفع صرف کمیر تحریم کے دفت نظاء ہجر تدریجًاد دسری جگہوں میں

长从未来被未来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来。

\*\* (ILLATION \*\*\*\*\*\*\*\* (ILLATION ) \*\*\*

بعی برصایا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کے بالمقابل دومرانقط نظراس سے بالکل مختف ہے کہ بہلے نازمیں سربجیر کے وقت رفع پرین کیاجا تا تقا ، بھرتدر ٹیا اس کوختم کیا گیا ، اور مرت کبیر کرکیہ ك وقت باقى رہا ، المذاحضورِ اكرم صلى الشرعليه وسلم كا آخرى عمل تركب رفع ہے . یمی دوسرانقط نظرتن صواب ہے کیونکہ احاد بیث کا اگرجائزہ لیاجائے تو درج زیل مواقع میں

ر فع يدين كا ذكر مليات.

🕦 صرف تكبيرتحريمه كے دفت ركافي رواية ابن مسعورة)

﴿ ركوع مِن جائے وقت اور ركوع سے الفقے وقت مى (كافى رواية ابن عرف)

ا مهدومين جاتے وقت كي (نسائي شريف صفة و مديث مالك بن و يُرث الله و الله الك بن و يُرث الله

وونون مجدول كرميان معى (ابوداؤر شريف مين منسائي شريف مينا المان عالى الموان مينا المناعبات)

ورسری رکعت کے نشرد عیں بھی (ابوداؤدشریف مین صفیل صدیث وائل بن مجردم)

ا تبری رکعت کے شروع میں بھی (بخاری شریف میانیا صریت ابن عمرمنا)

﴿ بِرَاوِي فَيْ يَكِيرِ زعند كل خفض ورفيم ابن ماجه صلاحديث عُنيُربن جيب ولفظه يَرُفَعُ يديه مع كل تكبير)

ر فع پدین کے بیتام مواقع امادیث کی کتابوں میں مردی ہیں، لیکن امام شافعی اورامام احسمد صرف تين موقعوں پر رفع يدين كوسلنت سمجھتے ہيں ، باتى جگہوں ميں منسوخ مانتے ہيں ، لہذا في الجلم الناصرا في الماليعني مركوره بالاستات جلهون بن سے يائ جلهون من قائلين رفع بى نسخ تسليم رت ہیں، اور ایک جگہ بعی کمیر تحریمیہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کوشنے نہیں ہوا ہے .

اب اختلات صرف بیرسے کہ د دسری صورت میں مینی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے أستقة وتست رفع يدين معمول بهسا سي ياخسوخ ؟ دوامام كهيتهي كدان دُوَجَلَهو ل يم رفع يدين منسوخ نہیں ہوا۔ یہ بلکہ عمول بہا۔ یہ اور دُوّامام فرماتے ہیں کہ ان دُوّ جگہوں میں بھی رفع پرین شوخ

بم اگرنقط نظر کے اس اختلاف کو مجمعنا جایں اورجانتا جایں کہ کون سانقط و نظر سے ہ توہمیں ایک مثال بیشِ نظر رکھنی ہوگی ، وہ مثال یہ ہے کہ ایک بڑے محل کے بارے می ہمارے مانے مخلف رپورٹیں ہیں کہ اس کے ایک کروین کی ہے ایک کرد اس مجلی ہے ، جارٹی ، پانچ میں بہتے سات میں، ادر سر کمرو میں کیل ہے۔ ربور ٹوں کے اس اختلات کوختم کرنے کی ذو ہی صور میں ہیں اگر صوتحال

یہ ہے کہ تدریجاً بجلی بڑھائی گئے ہے تو ہیں آخری دبورٹ لینی ہوگی کہ ہر کرہ میں بلی ہے ،ادر باتی دبورٹوں
کے بارے میں ہیں کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی دبورٹیں ہیں جبکہ اُ تنے ہی کمروں میں بحلی لگی تقی ، ادر اگر صورت حال دوسری ہے بعنی تدریجا بجلی ختم کی گئی ہے تو پیچرہیں ایک کرہ والی دبورٹ لینی ہوگی ،ادر باتی کے بارے میں یہ کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی ربوٹرٹیں ہیں جبکہ ان کمرول میں بھی بجلی تھی ، مگر دہ بعدیں ختر کی بہتے ۔

مذکورہ بالامثال کی روضی میں معقول نقطہ نظر صرف دوہی ہوسکتے ہیں ، یا توصرت کمیر تخریمہ کے وقت رفع یدین ماناجائے ، بانی روایتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دوسب رواہیں صحیح ہیں مگر پہلے زمانہ کی ہیں جو بعد میں مسوخ ہوگئی ہیں ، یا بھر ہراو بخ نیج میں رفع یدین مانا جائے ، اور مابی روایوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دہ پہلے زمانہ کی ہیں جس دقت صرف انہی مواقع میں رفع یدین تھا، دریان

کی کوئی روایت لینا کوئی معفول نقط منظر نظر نہیں ہے۔ امام ابو حنیف<sup>رم</sup> اورامام مالک <sup>رمج</sup>نے بیسم ماکہ رفع پربن تدریجا ختم کیا گیاہے، اور آخر میں صرنب ایک جگہ باقی روگیا ہے،اوران کا بیسم منا بایں وجہ قابل قبول ہے کہ دوسرے ڈڑ امام بھی نی الجمسلہ ایک جگہ باقی روگیا ہے،اوران کا بیسم منا بایں وجہ قابل قبول ہے کہ دوسرے ڈڑ امام بھی نی الجمسلہ

نسخ تسلیم کرتے ہیں۔

اورامام ت نعی اورامام احمر کانقط نظر بای وج قابل تبول نهیں ہے کہ وہ ایک طرف نسخ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف آخری روابیت بھی نہیں لیتے ، بلکہ درمیانی مرحلہ کی ایک روابیت بھی نہیں لیتے ، بلکہ درمیانی مرحلہ کی ایک روابیت بین ، اور بیر بات کسی طرح معقول نہیں ہوسکتی ۔

ا روایات کا جائز سے بات مراقہ محلوم ہوئی ہے کہ کہ الاوراو و روایات کا جائزہ لینے سے یہ بات مراقہ محلوم ہوئی ہے کہ کہیں ، ابو داو و سربیت محضرت محاذرض الشرعنہ کی روایت ہے جس میں نازمی بیت تغیرات کا کئیں ، ابو داو و سربیت محضرت محاذرض الشرعنہ کی روایت ہے جس میں نازمی بیت تغیرات کا ذکر ہے ، ان میں سے ایک بیرے کہ پہلے منبوق جب آتا تفا تو کسی نازی سے بوجھ لیتا تفا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں ، بھروہ فوت شرہ کمعتوں کو بلے ھار نماز میں شریک ہوتا تھا ، اسی طرح پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا ، مجد صرار مسلام کا جواب دینا جائز تھا ، مسجد مزار معنی مانعت کر دی گئی ، اسی طرح پہلے دورانِ نماز سلام کا است رہ سے جواب دینا جائز تھا ، مسجد مزار معنی میں جب حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم گرا تغا ، آپ کا زیر صفح ہوئے اشاہ سے ان کو جواب جوابی آتا آس حضور صلی اسٹر علیہ وسلم کوسلام کرتا تغا ، آپ کا زیر صفح ہوئے اشاہ سے ان کو جواب

اسی طرح اوبرسلم شربین کے حوالہ سے جوروایت ذکر کی تنی ہے اس سے اور دیگرروایات سے حلوم ہوتا ہے کہ پہلے نمازمیں صرف تمبیر کے ساتھ وقع بدین نہیں کیا جا تا تھا ، ملکہ سلام کے دفت بھی رفع بيرين كيا جانًا نقا جس پرحضوراكرم صلى الشرعليه ولم ني بكيرفرماني، اورامت إس برمتفق ہے كەمسلام کے وقت رفع پرین منسوخ جو کبیاہے ۔

ه مسلم سرویف بنی میں اس روابیت سے او بیر تصل حضرت جا برین مُمُرّة رضی النّه عِنه کی ایک اور ر دایت بھی ہے جس میں حضور نے سلام کے علادہ اور جگہوں میں رفع پدین کرنے پرکھی نکیر فرمانی ہے ،

ا ورنماز میں پُرسکون رہنے کا حکم دیاہے دہروایت یہ۔

عن جابرين سَمُرَةُ رَهِ قال: خَرَجَ علينا حضرت جابر رضى الشرعة فرماتيم مي كه رسول الترمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الشرعلية وسلم بهمارے ياس تشريف لا سے إور إرشاد فرما يا مَا لِي آرَاكُمْ رَافِعِي أَيُديكُم كَأَنَهُا أَذْنَابُ خَيْلِ كه: كيابات م كمي آب يوكون كوبا تقرأتها تزري د کیمنا ہوں برکے ہو سے معوروں کی دُموں کی طرح ؟! نماز الشُهُسِ السُّكُنُوا فِي الصَّاوَةِ ا

یں سکون اختیار کرو۔

(مسلمة المدرب الريالسكول في الصلوة الخ صرف المدي)

یه را تین سالبقه روایت سے بالکل مختلف ہے ،امام نوتوی رہ کا دونوں حدیثوں کوایک گردا را صحیح نہیں ۔ ہے ،اس حدمیت میں شعب بدین کا ذکر ہے وہ مسلام کے علاوہ رنگرموا نع میں کہیا باین دا از فن پدین سیم اسی پر آن حضورصلی انشرعلبه وسلم نے پیمرفرمانی سیم ،اور پُرمسکون رہنے كاحكم ديا ب منظار من يرسكون رسو "كاحقيقي مفهوم يبي هيد

ا دراً الديالفرض د ويوں واقع ايك بهول تنب بھي سلام كے دفت كے رفع برين برد مگرمواقع ك التي من كو تباس كيا باسكة ا كيونكي بيسلام كه وقت رفع يدين نماز كمما في سي اورسكون کوختم کر نے دانا ہے تو دومرے واقع میں رفع پرین کاحال بھی بہی ہوگا، لہذاسب کا ابک ہی حکم ہوا ، اس اینے یہ روایت علاوہ دیگر ترائن کے نسخ کی واضح دلیل ہے۔

د وام رفع کی کوئی دمیل نہیں ہے اور دفع پرین کا دوام کسی صدیت سے د وام کرت کی کوئی دمیل نہیں ہے بینی حضوراکرم صلی الٹرملیہ وسلم نے جھیشہ ہرنمازمیں رفع بدین کیا ہواس کاکوئی شوت نہیں ہے ، بلکہ بہت مکن ہے کہ آب نے ا ن بالح كي طرح كايه ما هه رفع يدين كيا بهو جنانج حضرت قدس مره نفي جواب من دوام رفع

#### کی دلیل طلب کی ہے کیونکہ اس کے بغیرمدعیٰ تابت نہیں ہوسکتا ۔

وفعداول: آب م سے رقع يُريُن ركر نے كى مديثِ مِنْ مُنْفَقَ عليه ما نظیے ہیں جو درباہ عدم رفع ، نفر الم صریح بھی ہو، ہم آب سے دوام رفع کریں کے ایک کے دوام رفع کریں کے اور درست کے طالب ہیں، اگر ہو تولا سیے اور درست کے طالب ہیں، اگر ہو تولا سیے اور درست کے بديمين لے جائے ورنہ کھ توشرائے.

رفع برس کے آخری عمل موسفے ایزاس بات کی جی کوئی دہیا نہیں ہے کہ رفع برین آگفتو ملى الشرعلية ولى الريس سعيد المان الشرعلية ولى دليل بوق توبه كها جا سكت التماك المراسي كونى دليل بوق توبه كها جا سكت التماك يبل

رنع نہیں تھا،بعدیں بڑھایاگیا،حضرت قدس سرونے مقابل سے رفع کے آخری عمل ہونے کی دسیا طلب فرانی ہے، چسے آج تک کوئی میش نہیں کرسکا، نہ تیامت تک کوئی میش کرسکتا ہے۔

صلات عام ہے یا ران کمتران کے لئے! ا در دلیل میں گنجائش رکھی سے کہ نبق صریح ، حدمیث منتفق عکیہ ہوناہی صروری نہیں ہے ، قابلِ استدلال روایت سے ۔۔۔۔ اگر چیرو حس لغیرہ کے درجہ کی ہو۔۔۔ یہ بات نابت کی جائے۔

سے نو بھرکسی کے سامنے منبر نہ کیجئے ازبارہ وسُعَنت جاہئے توہم سیح کی بھی

جب رفع بدین کاند دوام نابن ہے ، نداخری عمل ہونا نابت ہے اور اسٹنے رفع کے قرائن موجود ہیں نوستا ہے کہنسوخ صریتوں یول کرنے وا ، ما بيروى كرشف والاكهلاست كامياناسخ اورمول بها صرتون يمل كرنے والائم سنت نبوى ، كا ؟

ار کھی آہے کچھ نہ بُن آئے تو کھراپ کی فرمائیں کا استعماد وسنت کون ہوا ہم؟ ایر کی آہے کچھ نہ بُن آئے تو کھراپ کی فرمائیں کا استعماد وسنت کون ہوا ہم؟

له نص : ابساكلام جس مِن تا ديل كى گنجائش نه بور (مِصْباح اللّغات)

**※※※※※※※※※※※※※**※※※ 

ا حادیث بی انعارش انهای سید: ادرجولاگید جفی بی کدفع کے سلسلہ کی دوایات مُتعَالِق میں ،ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، نعارض اُس وقت تک رہا ہے جب تک تقدیم وقا خراد رنائ ذموخ نابت یہ بوائی بڑیہ اور روا بات محیحہ سے تقدیم وقا خراد رائے در وایات می ترائن بڑیہ اور روا بات محیحہ سے تقدیم وقا خراد رائے و منسوخ سے یا منسوخ سعین ہیں ، جیسا کر تفقیل سے عوض کی اجاج کہ ہم اور جسے یا ارائید کی قوت کی وجہ سے دانے کی روایات کو ترجیح ویتے ہیں، وہ مض اِنی دائے کی بیروی کرتے ہیں ، منسوط وی یہ اُن کو نہیں کہا جا سکتا، اور جو لوگ ترک رفع کی روایات پر عمل کرتے ہیں وہ ناسخ روایوں پر منسل کرتے ہیں، اور شنح ، روایات و نعال اور قرائن تو یہ سے نابت ہے ، پس یہ دائے کے دخل کے بغراف کر برعمل کرنا ہے جس سے بہترکوئی صورت نہیں ہوسکتی ۔

درصورتنکہ دوام رفع ،ادر آخردقت میں رفعکسی حدیث سے ثابت نہوا
توبقا وسنج رفع سے احادیثِ رفع ساکت ہوں گی،ادراس سبب احادیثِ نسخ
ونزک ،رفع کے معارض نہوں گی،جوآپ کو کینجالش ملے کہ احادیثِ رفع کو
احادیثِ ترک پر ترجیح دینے کے داسطے آمادہ ہوں ۔
مگر اس صورت میں حفی متبع حدیث ہوں گے،ادراآپ ابنی رائے کے
آبع ،ادراتنی بات آپ بھی جائے ہوں گے کہ احادیثِ ترک رفع بہجال آپ
کی رائے نارس ادراجہا د نارواسے کہیں بہتر ہیں۔

ایک سنید کا از المی اگرکسی کو برنگر به که ترک دفع مح معنی بی در عدم رفع «در فع نظرنا) ادر عدم و معنی بی در عدم از المی ایر بیلی به گا، ادر دفع کرنا بعد کاعمل بوگا و حربی بیلی به گا، ادر دفع کرنا بعد کاعمل بوگا و تواس کا جواب بید به کدا کر بجنی «عدم فعل» نهیں ہے ، بلکه بیباں ترک کے معنی به بین که ایک جمل جو بہلے رائج تفا بعدی موفوت کر دیا گیا، بیس احادیث ترک دفع بذات خود معنی به بین دات خود منی کی صاحبت بی نهیں دمتی و سند کی صاحبت بی نهیں دمتی و سند کی صاحبت بی نهیں دمتی و سند کی سب سے بڑی دلیل بین جس کے بعد کسی ادر دلیل کی حاجبت بی نهیں دمتی و

مگریہ یادرسے کہ رونزک "اُن احادیث میں معنی روعدم فعل" بہیں ا بلکہ موقو فی بعدرواج مراد ہے جس سے نسج رفع عیاں سہے۔

# امرو ایتوں میں تطبیق ادرشعب کی روایتوں میں تطبیق

## المرا المركام منا

جہری نازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جہڑایا سڑا رزورسے باا ہستہ اکین کہنے کے بارے می نقهار کرام کی مائیس مختلف ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ احناف كنزديك المام ومقترى سب كے لئے آمن كهنا بھى سنت ہے اوراس كامِتْرا (آبهته) كہنا بھى منت سے العنى يە دۆسىنتىن علىحده علىحده بى ابك آبن كېنا اور دوسرے اس

كوسر اكبنا، درِ مخارس ب:

والتَّنَاءُ، والنَّعَوُّذُ ، والتَّسْبِيَّةُ، والتَّامُينُ اولخار كى منتين تنامره أعود بالشرا درلبسم الشر وڪڪوُنهُن سِسرُّا يرْهنا اور آمين كهنامي ، ادران چار د ل كاسرُّاكهناه،

وكونفن سِرُّا يرعلامه شامي شف استيدلكها به

جَعَلَ سِرَّا خبرَ الحيون المحدّوفِ صاحب دَرِّ مختار نے مِتْراکو کونن (مصدر کان)مخدد لِيُفيدَ أَنَّ الْإِسُرارَبِهِ اسُنَّةً "أَخُسُلِي، كى خبر مبنايا ہے، ناكہ بير بات معلوم موكہ ان جاروں كا فعلى هٰ اسْرِنْيَاتُهُ الانبيانِ بِهَانَتُعُصُلُ و آہستہ کہنا دوسری سنت ہے، لہذاان جاروں کو

کہنے کی سنت اوا ہوجائے کی اگر صرحبرا ( زور سے) کمے لومع الجَهْرِبِهَا.

رشامي ما ١٩٩ معتصن الصلوة) (البتربر البين كاسنت ادانه وكي جوابك منت ) مالكيد كالمفتى به ندبهب بعي بي سبي كم آبسة آمين كهنامستف سبه، علامه دُرْدِيرُ كَي سَرِح

صغیرس ہے کہ آست آمن كبنامستخب بهراس نازى كے ك نَدُبَ الإسمارُب ايبالتأمين لِكُلِّ مُصَلِّ

\*\* (ICTATE OF ) \*\*\* \*\*\* (ICTATE OF ) \*\*

طلب منه (مُلِغَة السالك منا) حس عامن كه كامطالب كياكيا -ویمنے حت ابلہ کے نز دمک امام ومقدی سب کے لئے جُہُرًا (زورسے) آمین کہنا سنت ہے، ابن قدا

امام ومقدى كازورسے آمن كهنامسنون سے ان وليسن ان يَجُهَدَربه الامام والمأموم غازوں میں جن میں زور سے قرارت کی جاتی ہے اور فيها بجهر فبهبالقهاءة والخفاؤها آسترام كمنامسنون اسان كازول مي جن مي آست فيسما بُحُفَى فيه -

قرارت کی جاتی ہے .

(السُّعَنِی ملی الله عَنِی ملی الله عَنِی ملی کا قول تدیم به تفاکه جمری نمازوں میں امام دمقدی سب کے نے جَبراً امام سنت فعی کا قول تدیم به تفاکه جمری نمازوں میں امام دمقدی سب کے نے جَبراً آمِن كہنا سنت ہے ، اور ان كاقول جديد سيا كه صرف امام كے لئے جبر الين كہناسنت ہے اور مقدیوں کے لئے بٹراآ بن کہناسنت ہے ۔۔۔۔۔ مگرسوافع کے نزدیک مفتی ہولی تدیم ہے، حافظ ابن تُحَرِّر الله الله وعليم الفتوى المام رافعی مي اسى كوتر جي رى سے ، بديد تول برستوانع في توى تهين دياس، (معارف السنن مناه استرح تهذب مرجع) ندا بب كى ندكوره بالاتفصيل سے يہ بات واضح بوتى ہے كد آمين سے آمستنديا بلندا واز ت كت كيوازيرسب كانفاق ، البترودام مول كے نزديك آمسته كهنا بهترس اور دومرك دة اماموں كے نز دنك زور سے كہنا بہتر ہے، الغرض اختلات اد كی اورغیراد كی كاسے ، جواز اور عرم جواز کا تہیں۔۔۔

صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہیں ،اورجو صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں،مثلًاسب سے اعلیٰ درج کی روایت

حب امام آین کیے تو تم معی آمن کہواکیونکھیں کا آمن إذ [أمن الإمام فَأَمِّنُوا ، فانه مَن وَافَقَ كہا فرشتوں كے آجن كہنے كے موافق ہوگااس كے تَأْمَينُه تَأْمِينَ المِلْكَكَةِ غُفِيله مَاتَّقَدُّمُ مِنُ ذَنْبِه (مالا الانكة الستة) يَعِطِ عَام كُناه معاف كردت ما يَعِط عَام كُناه معاف كردت ما يس كله

يه مديث يج يه ادراسي سام غاري في آمن بالجرتابت كياب ، تربه مديث اس سلسدين هريح نهبي هر ركيونكه مسلم شرايف اور الوداؤ د شرايف مين حديث كراوى امام ابن شهان وا

医皮色凝染法 کا صدیث کے آخریں یہ قول ذکر کیا گیا ہے وکاک وسول اللہ صلی الله علی میں ہوں: آمین (اور حضوراً کرم ملی اللہ علیہ میں کہا کر سے مقدراکرم ملی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کر سے اگر حضور از درسے آمین کہتے سے توامام أرمری كواس تصریح کی منرورت كيوں بيش آئى ؟

علاده از می میں اس صریت شریف کے یہ الفاظ می مردی ہیں۔

رسول استرمل استرطیه دسلم نے ارشاد فرایا کہ جب امام و کا المقالین کیے تو تم آین کہو، اس سے کرجس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کی خشش کردی مائی فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کی خشش کردی مائیگی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذاقال الامامُ: وَلَا الصَّالِّانُ فَقُولُوا: آمين فان مَنْ وَافَقَ قُولُ قُولُ اللائكةِ عُفِرُلْ

(داللفظالبخاری)

اس صدیت سرون سرون کے آبین کہنے کوامام کے وَلاَ الْضَالِين کہنے بُرُعُلَّی کیاگیا۔
ہے ،اور یہ بات اسی صورت میں عقول ہے جب امام آبین برٹرا (آہستہ) کہے ،ورنہ وَلاَ الضَّالِین کہنے پر آبین کہنے کو مُعلَّی کہا معنی نہیں رکھتا ،اور حب امام کا سرٹرا آبین کہنا تابت ہوا تو مقدیوں کو بدرج اولی سٹرا کہنا جا ہے۔

ادر سے حدیث بھی حضرت ابو ہر پر ورضی الٹرعنہ سے مردی ہے جیسا کہ پہلے گذری ہوئی حدیث بھی انہی سے مردی ہے اور حب ایک ہی حدیث دوط۔۔رح سے مردی ہو، ایک سے بٹرا آبن کہنے کا اسٹارہ طما ہو، اور دوسری سے بُٹر ا کہنے کا ، تو اس کو صریح کیسے کہہ سکتے ہیں ؟ اور جو روایات مریح ہیں وہ میچ نہیں ہیں مشلاً:

(١) حضرت وَازُل بَن جُزُومِي الشّرعة كي روايت ١٥٥

ي في مناكة بعضوداكرم على الشرطية وسلم نع غير المن من من من عليم وكا المنسالين برها توامين المنعضوب عكيم وكا المنسالين برها توامين كيت موت ابن أدازكو كمينيا ، اور

سمعت النبي صوالله عليهم فرا أنح أري المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر وقال المنافر ومنذبها حصوته موفي واية

اہ حضرت دائل بن مجڑوہ کین کے شہزادے ہے ، جب بہلی مرتبہ وہ صنوراکرم ملی الشرائیہ وسلم کی فدمت میں مامخ
ہوت سے و حضوراکرم ملی الشرطیدو سلم نے اُن کا پُر تَباک استقبال کیا تقا، بلکہ ان کی آ مرسے ایجات حضورہ نے صحابہ کرام روز کونوشخب می مسائی متی ، وہ کمی دن حضورہ کی فدمت میں رہے ، اور رہے ۔ تعظیم حاصل کر کے دفن واپس اور ہے تھے 11

 ابی داؤد فَجَهَرَ بِآمِین ، و فی اخریٰ دومری روابتی ہے کہ زور سے آمن کی اور له حال: آمین ورَفَعَ بھاصوتَ تیسری روایت یں ہے کہ آمین کہتے وقت اپی اواز لبند کی یہ سب الفاظ سُفیان تُوری آکی روایت کے ہیں ، اوران کے سیاستی امام شعبہ رحم اسی روایت

كو درن زيل الفاظ سے روايت كرتے ہيں كه ان النبى صلى الله عليه وسلم فَرَائَ عَنْ يُرِ بِي مِهِم عَلَى الله عَلَيْهِم عَلَيْهِم مَ الله عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهم عَلَيْه

میں کے اس اختلاف کے علاوہ سفیان توری اور آرام شئے کیے در بیان اس حدیث کی سے میں اسس سے میں اسس کی وجہ سے امام بخاری اور امام سسم نے صحیح کوئٹ میں اسس صدیت کوئیس لیا ہے کہ میں نے اگر جو اس بات پر پوراز ورصرت کیا ہے کہ میزے سفیان توری کی دوایت کوئر جیجے دیں مگر وہ اپنی کوئٹ ش میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں کے کونکہ امام شعبہ کی سند بر اعتراضات کوئر وہ اپنی کوئٹ ش میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں کے میں اس کے معقول جوابات موجود ہیں و سکے ہیں کے میں اس کے معقول جوابات موجود ہیں و

ری این این آنی صفیر میں جو صفیصی میں اسٹر دہم کی صدیث ہے ، گر دو تھی میجے تہیں ہے ،اس کی مسند این این این آنی صفیر میں جو صفیصی میں ،

(ق) ان اجهي من مفرت ابوم ريره رضي النّرعند كي بير عدميث منه كم سَرَكُ السّامُ التأمينَ ، وكان رسسول الله لا يُون نح آين كهنا مجورٌ ديا ما لا نكه رسول النّرم لي صلى المنّه علايسهم ادا قال غير المَغَضُوبِ التّرعليه وسلم جب وَلَا الضّارِ لَين كُمّة توامِن كُمّة

له روالا احد مدمين ، والطيالسي وابويعًلَى الموصلى، والطبران ، ق المحادم ، كما في نَصَّبِ الرابِّيةَ ما الم

**吸激素液凝凝液液液液液液液水水液液水水液液液液液液液液液液液液液**液液液液液

**یہاں تک کر پہلی صف والے اس کوسس لیتے ہیاں** 

عَلَيْهُمْ وَلِا الصَّالِينَ قَالَ أَمِينَ حَتَّى يَسْمُعَهَا أهُلُ الصَفِّ الأول فَيرُ تَجَرِّ كَمَا السبجدُ تَك كرامِن كَهْ كَل رَمِ سيمسجر لَو عَج مال.

يه حدميث بعي مي منهي سير. اس حدميث كوحضرت ابو هرمره ورمزست ان كيم زا د ابوعبدار ردا کرتے ہیں رجن کا حال معسلوم نہیں ہے ، اور ان کے مثنا گر د پیشٹر بن رافع نہا بہت ضعیف ہیں ، ابن جَبَان اُن کے بارسے میں تکھتے ہیں بڑوی الہوضوعاتِ (بیخص موضوع روایتیں کرتاہے۔) ا أم المحصِّين مزفراني مِن كه الفول في حضوراكرم ملى الشرعليه وسلم كے بيجيم نازيوهي جب حضور نے وکا الصّالِین کہا تو ہمن کہی جس کواکفوں نے سنا دراں حالیکہ وہ عور توں کی صف میں تقيل استاعيل بن مشام كي منعين سيره اس كى سندم اسماعيل بن مشام كي منعيف راوی ہیں۔

الحاصل آمین بالجهر کے سلسلہ میں حتنی صریح روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی حیح نہیں ہے۔ سکف کامل سکف کامل اِنَ اکثرُ الصحابِ رَو صحابِ کرام ادرتابعین عظام کی زیادہ تعب صحابة كرام ادرتابعين عظام كى زياده تعبدادآين آئېستە كېتى تقى .

التابعين رضى الله عنهم كانوا يُخُفُون بِها

البته صغار صحابه کے زمانہ میں خاص طور برحضرت عبدالشرين رئيررضي الشرعنها نے جرًا آمين كنے كارواج والا ، ان كا دارالسلطنت مُكمَّ مقانس كے مُكمِّ مكرمين جبرًا آمن كهنا ، انج مقان اسى و سے امام مثافعی نے \_\_\_\_ جن کی جائے بیدائش کر کورمہ ہے \_\_\_\_ این بالجرکو اختیار كبا ، كمر مدينه مُنوره كى صورت حال دوسرى لتى دچنا سنجه امام مالك ين في مسيد جن كيها ال تعامل مدمینه کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ۔۔۔۔۔ سٹراآین کہنے کو اختیار فرمایا۔ رسراا میں کہنے کے دلال انہمہ ایمن کہنے کی سب سے بڑی دلیل وہ صربت شریف ہے رسراا میں کہنے کی سب سے بڑی دلیل وہ صربت شریف ہے اور اللہ میں درج کی ماجی ہے جس می حضوراکرم ملی السّرعلیہ وسلم نے مفتدیوں کے آمین کہنے کوامام کے ولاً الضّالِین کہنے پر

\*\* (ICT) \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* (ICT) \*\*

مُعلَق فر مایا ہے ، اس روایت کی کوئی ماولی بہیں کی جاسکتی ، اور إِدَا اُفَیّنَ الْاِمَامُ فَاوْمِنُو اَکی یہ ماول - رسکتی ہے کہ جب امام کے آمین کہنے کا دفت آئے تو مقیدی بھی آمین کہیں ،

د وسری دلبل حضرت داکل بن مجرُرضی السّرعند کی ده حدسیت ہے جس کے را دی امام شخبہ

ہیں اورجس کے الفاظ خَفَضَ بِعَاصُوتُه ہیں۔

ہونا آمین کئیے کے لئے ہوتا تھا)۔ چوکھی دلیل حضرت ابراہیم عی آگا. رشاد ہے کہا تی امام آہمہ کے گا، ثنا، تعود

بسيم النه ، أمن اور تخبير له

اب یہ بات غرطلب کے مذکورہ بالادونون میں است اس کے تعیین میں اور جہراکہ بالادونون میں اصل سنت کیا ہے ؟ اس کی تعیین میں اور جہراکہ بنا برائے اس کی تعیین میں احراجہ اور الکیے اور جہراکہ بنا برائے یہ کے دومیان اختلات ہوا ہے ، ادر دعایں افضل برر کی رائے یہ کہ اصل سنت آبین کا سِرِّا کہنا ہے ۔ کیونکہ آبین ایک دُعا ہے ، ادر دعایں افضل برر

ے ، اور خوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے جب بھی ورسے آین کہی ہے تو وہ لوگوں کی تعلیم کے سے تی وہ اور اگر ملی اللہ علیہ وسلم ایک ورسے بڑھ جس طرح سری کا زوں میں گاہے ماہے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو آبیس فرورسے بڑھ رہتے ہے ، تاکہ وگ بہ جان کیس کر حضورہ فلاں سورت بڑھ رہے ہیں ، اسی طرح ایک مرتب حضرت عرب نے ال

كى نعلىم كے سے نمازمی تنازور سے يرمعي تتى -

اس دعویٰ کی دلیل بیسے کہ حضرت وائل بن مجرز اکی ندکورہ بالا صریث مُحکرت الوہشردولاً بی نے کتا ک الاَسُمار والکُنیٰ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے۔

له يه ام ردايات اعلار السنن جدروم صلك باب ماجاء في منينة والتأمين والاخفاء بهاس في كني بي.

\*\* ( Ichillan ( Con ) \*\*\*\*\*\* ( Ichillan ) \*\*\*

كحضوراكرم صلى الشرعلية ولم في آمين كبي واوراً من كبت ونت ابنی آداز کھینچی، جہاں تک میں بھتا ہوں حضور کا

فقال المين يهكرك بجاصوتك ماأكاه إِلَّا لِيُعَلِّمُنَاكُ

مقصدتمن تعليم ديناعقا.

اورطبرانی نے معجم کبیر میں حضرت وائل بن محجرتم کی روایت اس طرح ذکر کی ہے۔

میں نے و کمیماکرنبی کریم صلی المشرعلیہ وسلم نے نازشروع فرماني ، اورحب أتبي سورو فاترخم كى تونين بارآ من كبي

رأبت النبي صالف عليهم دُخَلَ فالصاوة ، فلما فَرَغُ مَن فاعمة الكتات قال: آمين تُلتُ مُرَّاتٍ

حافظ ابن مُجَرَّعُ مُنقَلا في روجوشافعي بي اورآين بالجبر كيرزور وكيل بي وه اس صربت كا مطلب بهبال كرتي بي كحصرت وائل رمز في بين نمازول مي حضوره كوز درسه آين كهتي بوئے سنا ہے، صدیث کا پرمطلب نہیں ہے کہ ایک ہی رکعت میں تین آبار آمین کہی تفی، حافظ ابن خجر کا یہ نول مُواہِب كى شرح مى نقل كيا گيا ہے ہينے

بدروايات ببنيسله كرسف كي الغرب كافي بن كرحضوراكرم صلى الشرعلبه وسلم في بميشه جهرًا آمين نہیں کہی ہے وگا ہے ماہ بوگوں کی تعلیم کے لئے کہی ہے ، اگر جہڑا آمین کہنا حضورہ کامعمول ہوتا تو حضرت والله كويه كين كونى صرورت نهيل هى كه ما أداه الالمع تلمنا اور قال آمين ثلت مرّابٍ

ر المعرب المرتبع المرتبع المرابي المر بلكه ابك مى صورت حال كى مختلف تعبيرى بي ، أواز كصنيخ اور آواز لمبند كرسن كامطلب به سه كحصور اكرم صلى الشرعلية وسلم في اس فاص موقع بن آبن بسرًا نهيل كهي على بلك جبرًا كهي تقى ، مكرس لهج ي سورة فاتحريرهی هی اس لہجميں آميں نے آمين نہيں کہی تھی ، بلکہ آبین کہتے دقت آب نے آواز لہنست کرزی

مغی چنا بخرنسانی ستربین کی روابیت بی ہے کہ

فكمَّا قُرُأْعَ يُرالمغضوبِ عَلَيْهِ حِر جبحنوداكرم صلى استرعبه وسلم وكآ الصَّالِين يرسيح نو

**■电光温度测光水洗洗液水液水洗洗水洗洗水洗洗水洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗**用用

له كتاب الأساء والكني منه جواله معارف السين منه سيريم مع مجمع الزوائيل صيك باب المتأمين، وقال رجال يُقاتُ ١٠ م شرح المواهب مرا بعواله معارف السن مرا الم ملك علامه ابن قيم صبل في زاد المعادي زورس آبن كهني بي د جبيان ك سي صيافى بخت فويم النوعليه وسلم"

ولا العنالين قال آمين فَسَوِعَتُهُ وأَنَا خَلُفَهُ له آمِن كَبِي بَصِينَ غَمِنادران عاليكم حفورك يجي كُوْلِعًا بعنى حضرت وأكل بن مجرَّرُهُ بهلى صف من حضورك بالكل يحيد كُوْم على العام طور برينين البرَر وَم رض التَرعنها كَوْم عِهِ الرَّ عَظَ احضرت وأكل رم كواكرام وتعظيم كے لئے وہاں جگہ دى كئى اسى، وہاں سے اكفول فيصفور كي آمين في كونكه أنهى كوتعليم دمينا مقصود تقا اس سے صفور في اتنا جهز يا باجتنا ننرورى تقا ديهى حَقَضَ بِهَاصونَ كامطلب سے بله

اس ضروری تفصیل کے بعد دفعہ دوم کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے ، حضرت

مریک امرزائد ہے تو خفص زائد بات کا دعویٰ کرے وہ کو ٹیٹری ہوتا ہے ، اس لئے پہلے اس کوابنا

مریک امرزائد ہے تو خفص زائد بات کا دعویٰ کرے وہ کی ٹیٹری ہوتا ہے ، اس لئے پہلے اس کوابنا

الری تا سے کرنا چاہئے ، بعنی آمین کا جہڑا سنت ہونا روایا ہے بیجے جو مریحہ ہے تا بت کرنا چاہئے ، نیس نر راتوں میں ہے کوئی ایک ہات تا بت کرنا ضروری ہے ، اس کے بغیر فرقری کا ٹیٹری ٹا بت نہیں ہوسکتا ،

و باتوں میں ہے کوئی ایک ہات تا بت کرے کرحضو راکر م صلی الشرعلیہ وسلم دائما آمین بالجہر کہتے تھے ،

بہلی بات یا بات ٹا بت کرے کرحضو راکر م صلی الشرعلیہ دسلم دائما آمین بالجہر کہتے تھے ،

بھی معمول نبوی زور سے آمین کہنا تھا ، یہ بات ٹا بت کے بغیر جہر کا اصل سنت ہونا تا بت نہیں ہوسکتا ، کرونکہ یہ صرف احتمال ہی نہیں ہے بلکہ روایا ہے جو بحد سے ثابت ہے کہ جہر برا تے تعلیم تھا ،

موسکتا ، کیونکہ یہ صرف احتمال ہی نہیں ہے بلکہ روایا ہے جو بحد سے ثابت ہے کہ جہر برا تے تعلیم تھا ،

ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کوٹا برت کئے بغیر جہر کانہ تو باتی رہنا ٹا بت ہوتا ہے، نہنی م ہونا، بلکہ ددونوں اختمال برابر رہتے ہیں۔ کیونکہ جہر کی روایات بقار جہرا در نسخ جہر کے سلسلیم طامین ہیں، اس نے جہر کی روایات، اطادیتِ اخفار کے لئے ناسخ نہیں بن سکتیں، کیونکہ نسخ کے لئے پہلے تعارض صردری ہے، پھر تقدیم و تا خیر کا ٹا بہت ہونا ضروری ہے، اور جہر کی روایات کا منه مقدم ہونا

کے نسائی شریف صفح الماب تول الامام اذعطس طلف الامام ۱۱ کے علامہ ابن تمام نے فتح القدیر من توری اور شعبہ کی روایوں میں ہی تطبیق دی ہے صفح ا

مابت ہے، ندموخر ہونا ایس وواخفار کی حدیثوں کے لئے ناسخ کیسے ہوسکتی ہیں ؟

رسی اخفار کی حدثین تو دواصل کے مطابق میں بیونکہ اِخفار ہی اصل ہے اگر جہر کی روائیں نہ ہوتیں توان بڑعمل داحب ہونا ، گر جو نکہ جہر کی بھی روایات میں ،اس نے اخفا کی حدثیوں براگر عمل واجب نہ ہوگا تو کم از کم اولیٰ اور مہتر تو منرور ہی ہوگا .

اوراگر کوئی یہ معار منہ بیش کرے کرفس طرح حمری روایات میں بھار جمراور نسخ جمرد و نوں احتمال برابر ہیں ، اہذا اخفار کی روایات جی جمر کے احتمال برابر ہیں ، اہذا اخفار کی روایات جی جمر کے سنخ پر دلالت نہیں کر ہیں ، کیونکہ اخفار کا درائی عمل ہونا ثابت ہے ، مذا خری عمل ہونا ثابت ہے ، مذا خری عمل ہونا ثابت ہے اولی ہونے واس کا جواب بہت کہ اخفار کی ، وایات جمرے نسخ پر تو دلالت نہیں کر ہیں گراففار کے اولی ہونے برصرور دلالت نہیں کرتی ہیں ، کیونکہ اخفار اصل ہے ، اہذا جب بک اس کے لئے کہ گنا نے نہ ہواصل پرای عمل کرنا اولی اور بہتر ہوگا ۔ ۔۔۔۔۔ مزید بیس کہ آمین مناجات و دُعاہ جو بارگاہ خداوندی میں کی جاتی ہے ، اور انشر تعالیٰ نہ بہرے ہیں ، نہ غیر جا ضرجیسا کہ بجاری شریف کی حدیث خداوندی میں کی جاتی ہے ، اور انشر تعالیٰ نہ بہرے ہیں ، نہ غیر جا ضرجیسا کہ بجاری شریف کی حدیث میں فریایا گیا ہے ، اس سے اس سے اس کا آہمت میں فریایا گیا ہے ، اس سے اس سے اس سے اس کا آہمت میں فریایا گیا ہے ، اور آمین بھی دعار ہے اس سے اس کے اس کا آہمت کہنا انفیل ہوگا ، اور چرم دف جا کر ہوگا

اب الصاف سے بتایا بائے کرجراؤک اصل پڑتمل کریں وہ مقیع سنت ہوں گے یا جو لوگ تعلیم کے لئے گاہے ماہے کئے جانے والے جہر بڑتمل کریں وہ مقیع حدمیث ہوں گے ہ

ادر زیاده وُسُعَت کی طلب ہے تو آخری وقت نبوی صلی الٹر علیہ وسلم ہی میں آپ ہے جہر کا نبوت دیجئے، اور دسٹا کے برلے میں آپ ہے ، اور دسٹا کے برلے میں آپ ہے ، اور دسٹا کے برلے میں آپ ہے ، اور دسٹا کے برلے میں اور آخری وقت بی درصور تبکی اوا دسیت جہر، دوام جہر بردال نہیں، اور آخری وقت بی جہر برکوئی صدست ولالت نہیں کرتی تو بھر اصل میں بقاءِ جہرونسخ جہر برکوئی صدست ولالت نہیں کرتی تو بھر اصل میں بقاءِ جہرونسخ جہر

دونوں اختال برابر ہوئے ، اس سے احادیثِ جہرا احادیثِ اخفار و ترک جہر کی معارض نہ ہوئیں ، بلکہ بقاً رونت و دونوں سے ساکت تکلیں ، بس عمل اس جر بر راحب بیں تواد لی تو ضرور ہی ہوگا ، کیونکہ احادیثِ اخفار ، سن جہر بر امنی تواد لی تو ضرور ہی دلائت کرتی ہیں ۔

خاص کر حب بدلحاظ کیا جائے کہ اِنگہ کو تدئی عُون اَحَمَّ دَلاَ عَالِبُ اَللَّهُ مُونَ اَحَمَّ دَلاَ عَالِبُ اَللَّهُ مُونَ اَحَمَّ دَلاَ عَالِبُ اِللهِ اِللَّهِ اِللَّهُ مُونَ اَحَمَّ دَلاَ عَاللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ مُونَ اَحَمَّ دَلاَ عَالِبُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَدِيدِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

ا المراد و معالى جَرَّو المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المرد و

علاّمهینی نے صربت شریف کاخلاصہ بہ سبان کیا ہے کہ بلندا واڑسے ذکر کرنا اور دعا کرنا مکروہ علاّمہینی نے صربت شریف کاخلاصہ بہ سبان کیا ہے کہ بلندا واڑسے ذکر کرنا اور دعا کرنا مکروہ

الع بخارى كتاب الجهاد، باب مابكره من رفع الصوت فى التكبير عين جلل الماسكات ورواد ابضابقية البستة

مارس ما الكل المال المعالى الم ندابب نقها \_\_\_\_ وضع كى ردايات \_\_\_\_ محل دضع كى ردايات مدر بالقرباند سفى كروايات \_\_\_ زيرنان بالقرباند سفى درايا سيند بر بالقرباند سفى كروايات \_\_\_ زيرنان بالقرباند سفى درايا دگيرموقوف روايات \*\* (ILI) \*\*\*\*\*\* (II) \*\*\*

### عادين بالمركبال بالمصابات

یعنی بہ بتائے کے لئے ہے کہ بہ دوس کے لئے ہے، اور ہاتھ بائد صنے کا طریقہ بہہ کہ دائیں ہاتھ کی مان کے نیج باندھنا، اور بہ کم مردول کے لئے ہے، اور ہاتھ بائد صنے کا طریقہ بہہ کہ دائیں ہاتھ کی تصلی بائیں ہاتھ کی افر سے اور دائیں ہاتھ کے انگو سے اور جھوئی انگلی کا صلقہ بناکر ہائیں ہاتھ کے بہنچے کو بکڑے ، اور جاتی گا اس کا ان بر بھیلی ہوئی رکھے ، اور عور میں دائیں ہاتھ کی جھس کی بہنچے کو بکڑے ۔ اور ہاتی ہی انتظام کا ان بر بھیلی ہوئی رکھے ، اور عور میں دائیں ہاتھ کی جھس کی بائیں ہاتھ کی جھس کی بہنچے کو بکڑے ۔ اور کا کہ کہ دونوں ہاتھ سیند پر رکھیں گاہے۔

مالکید کے نزدیک سینہ پر ہاتھ باندھا نفل نازمی جائز سے ، اور فرض نازمی کر وہ ہے، ان کے نزدیک سنخب بہ ہے کہ دونوں ہاتھ جھوڑ دہے جائیں، علامہ دُرُدِیر کی شرح صغیریں ہے .

له شای م<del>اده ۱</del> ۱۲

**或来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

دونوں إئتوں كوتيور ديامتنب سي اور دونوں بالقرسين يربا زهنا نفل تازمي جائزسه ادرفرض تلز مِن كرده هر الله الكاف لكاف كارم سيلعن الداخط یں ٹیک لگانا ہے تعنی کویا دو کسی چیزہے ٹیک نگلے

ونَدُبُ إِرْسالهُما، وجان القبض اى قبضهماعلى الصَلُ ربنَفُلِ اىفيه وَكُرِكَة القبضُ بفرضِ للاعتماد اي لمافيهمن الاعتمادايكانته مستنيل

(بلغة السالك ميل)

منواقع كے نزريك باته بالدها سنت ب، اورسينه كے نيج ناف كے ادربالة بالدها

منخب ہے، شرح کہذب میں ہے کہ ا بخرونوں القرمية كے نيج ، اور ناف كاويروك ويجعلهما تحت صدره وفوق سررته وهذا هوالصعيح النصوص رالجهوع مناع) ندبهب شانعي رحمه المترمي بي ميع اورمعترح ول م

امام احمر بن صنبل رم سے بین روایس مردی بیں، ناٹ کے نیچ بازھ ، نات ہے ادير باندها، اور دونون جگه باندهن كي كنجائش ها البته متون مي جوقول باكبا ها ده ناف ك ينج بالقباند صفى كسب مخفرة في من بويجعك كالما يحت سُرَّته الداس كالرح معنى من ميول

ملحوظم ندابب كى ندكوره بالاتفصيل سعيه بات داضح بوتى بكرجن حفزات كي نرديك الق باندها سنت سے ان کے درمیان کوئی تدبداختلاف نہیں سے اکیونکہ احناف مے نز دیک زیراف ہا تھ اس طرح با نرصنامسنون سے کہ ناف ہا تقوں کے بالانی حصتہ سے لگی ہوئی ہو، اور شوا فع سنے نزد مك اس طرح ما عقر باندهنا مسنون ب كه تاف ما تقول كے زبري حصته مي آلي ہوئي ہوا درسينه برباظ باند سفے کے استحباب کا اند اربعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، مالکیہ کے پہال جی اُفل نازمي سيندير بالقرباند بالدهنا مرف جائز يهامستحب نهبي سه

ما كار المرائد المرائ

المعنى مسيماه ١١٠

ی میں بہاں بطور مثالث میں آروایتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ بہلی روابیت بخاری شریف بی ہے۔

قال مَكُلُّ بُنُ سَعُرُو: كان الناسُ يُؤْمَرُ وَن ان يَضَعَر الرجُلُ ين اليمنى على ذِراعِه اليسَّرى في الصلوة، قال ابوحان م: لا اعلمه إلاَيترى ذلك الى النبي صلى الله علوسلية.

حفرت مُهُلُ فراتے ہیں کہ توگوں کو حکم دیا جا آ اتفاکہ مرد کا ا میں ابنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر دیمے بصرت ہل سے روایت کرنے والے حضرت ابوحازم کہتے ہیں کہ برے علم میں بہی ہات ہے کہ حضرت ہمل اس بات کو حضور اکرم صلی انٹر علیہ وہلم کی طرف منسوب فرماتے ہتے ۔

ابوحازم کے قول کامطلب یہ ہے کہ ہوگوں کو ہاتھ باند صنے کا حکم منوراکرم صلی انٹر علیہ وہم نے دباہے ، ووسری روابیت مسلم شریف یں حضرت دائل بن تجزیک کبی روابیت میں سے کہ

بعرضوراكرم ملى الشرعلية وللم في ابنادايال إلقه أيس الق

تُم وَضَعَرِيكَ البُهُنَى عَلَى البُسُرَى لَهُ

تیسری روایت : حفرت مابروضی الشرعز فرلت بین کرحفوراکرم صلی الشرعلیه وسلم ایک آدی کے پاکس سے گذرے جو نماز پڑھ رہاتھا ، اور اپنا بایاں ہاتھ ، دائیں ہاتھ پررکھے ہوئے تھا بحضوراکرم صلی الشرعلیہ دلم نے اس کے ہاتھ جیمڑا کر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھا ہے

لوط : خازمی الا جورف کی وی روابیت ہمارے علم میں نہیں ہے ، مالکیہ نے جی اس سلم میں کوئی روابیت ذکر نہیں کی ہے ، بلکہ النوں نے ارسال کے استحباب کی صرف علی دلیل بیان کی ہے کہ ہاتہ باندھنا ، میک لگانا ہوا فل میں نومطلقاً جائزہے کر فرائف میں بے ضرورت مروب ، اس سے النول نے فرض نماز میں ہائے باندھنے کو کر دہ کہا ہے گرفوص کے مقابلہ می تقلی دلیل نہیں جات ہے ۔

له مُولِمًا مالك صف باب وضع اليدين الخ

ی تغصیل کے منے رکھیے رکھیے رکھیے اس مینی شرح بخاری مشہد اوراعلار السنن میں ابا باب وضع الیدین بخت السرة الخ کے بخاری شریف دباب وضع البمنی علی الیسری

مع مسلم شربیت میما مصری باب دمنع پردالبنی الخ

عدج الدحد والصبران في الاوسط ورجاله رجال المصيح عجم الزوائل بحواله اعلاء السن صابح

\*\* (ICT) \*\* \*\* \*\* \*\* (ICT) \*\*\*

می و صغ کی روایات کی گئی ہیں، (۱) سیند پر (۲) نان کے نیج (۳) اور نان کے اوپر اور سنیہ کے نیج (۳) اور نان کے اوپر اور سنیہ کے نیج سے، گراس سلسلی کوئی جی کا اور سنیہ کے نیجے سے پر میسری صورت شوافع کا مخار ند مہد ہے، گراس سلسلی کوئی جی کا قا

نہیں ہے ،معارف السنن میں ہے:

ومن هب الشافعى و احد فى برواية الم شافعى كا خرب ادرامام احمدى ايك دوايت مين عنت الصكر و فوق السُرَّة ، ولحن المسترة ، ولحن التك نتوم فوع دوايات من كوئى دليل مي المرفوع و لا في الموقوف المدووع و لا في الموقوف المدووع و لا في الموقوف المدووع و لا في الموقوق المدووع و لا في المدووع و لا في الموقوق المدووع و لا في الموقوق المدووع و لا في المدو

اس سے شوافع نے اپنے مسلک پرعلی صدرہ کی روایات سے استدلال کیا ہے، امام لوّدِی لکھتے ہیں واحتج اصحابتنا محدیث واٹل فقال صلیت مع معول الله صلی الله علیہ الم فوضع یک الله الله می علی صدرہ ، والا ابو دبکرین خُرَیْمَ فی صحیحه دالجہوع صیال )

باتی دوصور توں کے سلسلمیں روایات موجود ہیں جو درج ذیل ہیں۔

سببتر ما فقر با ندهنے کی روایات استجمعیم استرین کام ہے۔
ابن خُرُر یہ سے نقل کی جات ہاں پر کلام یہ ہے کہ ابن خُرُ بمہ کی معیم مرف نام کے اعتبار سے معیم ہے اس کی ہرر دایت کا صبح می اور عیم الوغدہ نے اس کی ہرر دایت کا صبح میونا فٹروری نہیں ہے ساکہ خادی نے فتح المغیت میں اور شیخ الوغدہ نے الاغدہ میں اور شیخ الوغدہ ال

ملاوہ ازی معنرت واکل رمزی اصل عدسیت سام شریف میں ہے، اس میں ہے زیادتی کہیں ہے یہ اس میں ہے زیادتی کہیں ہے یہ صدیت اوبر و اوضع کی روایات ، کے ذیل میں خبرت برکر کی گئی ہے ، اورعلا مرابن قیم نے اعلام الموقی میں موجوب انگرا اس میں یہ جبیب انگرا ان کیا ہے کہ حضرت واکل دمزی روایت میں دعلی عدرہ ، کا اصافہ مرت مرت می کو امام بخاری نے منکر المحدیث کہا ہے ، ان کے عسلادہ سفیان توری کے دوسرے تمام تلامذہ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں بڑھاتے ہیں ۔

الله الله الموتّعين سيم النّال النّالي والستون ١٢ الم

(۳) حضرت بُلُب کی صدیث جس کے رادی ساک بن حرب اولا توزم رادی ، ثانیاان کے استاذ عدائی امام دکھیے اورالوالا کوکس کی روایات میں رعلی صدرو ، کا اضافہ نہیں ہے ، اس کی کی روایت شاذہ ، علی امام دکھیے اورالوالا کوکس کی روایات میں رعلی صدرو ، کا اضافہ نہیں ہے ، اس کی کی کا روایت شاذہ ،

رادى زيادىن زيدسوانى مجهول يل-

﴿ حضرت ابوہر برہ من کی ردایت جوابو داؤ دشرلیف میں ہے مگریہ ر دابیت بھی عبدالرحمٰن بن اسحانی داسطی کی ہے جومتر دک ہیں ۔

ابن المنتئة من المستة فرائي مؤرق المنت المنتئة والمنتئة المنتئة من المورس كى المنتاسة المالي المنتئة من المن المنتئة من المن المنتئة الترق المنتق ا

مهلی بات : یا تو ده احادیث سے توشع اور میم ثابت کرے کہ زیرنا ف مانقہ باندهنا بھی جائز ہے،

※米斯·米米里里米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米

اورسبیہ یراورسبنہ کے نیچے باندھناہی جائز ہے۔

و وسری بات : یاده زیرنان کے علاوہ سی اور مگہ ہاتھ باند عضے کاد دام نابت کرے۔

حضرت قدس سرونے بیمطالب فرماکرا بنے مناظر کو اس طرح جیت کر دیا ہے کہ وہ سمجھ کا کہ ہیں سكاكدكيا بوكيا ؟! وه بعجاره زيرنا ف ي علا و كسى ادر حكد دائمًا باقع باندهنا توكيا تابت كرام صبل الاد ين ابك اورسم كوشع اوريم كاا قرار كرمينيا، اوراسي كوجواب الجواليعني ايضاح الادله مي حضرت قدس سره

نے کمر با جنانچہ مضرت ایضلح الادلیمی تحریر فرماتے ہیں کہ

، جب آب توسط اورتعيم كونسليم كرجكيه واورزيرناف اورزيرصدر دونون جكه ما كق بالرهناآب ك نزد كم صحع ودرست بهواتواب ذرا قبلة ادمث ومجتهدالعصر محسين صاحب ت يو بيسة كرا عول في بم سع جوز مرناف ما تقربا فد صفى كاسوال كيا تقاء بدكيا فهم كسوال تقام أربوتها لقاتوزيرناف بالقاباز صفه كاتعيين بهى كولوجهنا لقاء الغرض حضرت سائل فيهم مندج سوال کیا تقااس کاجواب توآب ہی نے کررسکررسکم کردیا۔ (صل مطبع ہاشی میرافد)" ن كرمنا المرمنا المرمن ار تدرلان کر ، ہے جو سنن ابو داؤ د شریف مے صرف ابن الاعرابی کے نسخہ میں سے جس میں شم پیشب ک

عِمَاعَلیٰ صَدُرہ وارد ہواہے توسب سے بہلے مناظر کواس روایت کی صحت نابت کرنی ہوگ جے بالا تفات ہیں کی جائے ، حالانکہ یہ بات نابت نہیں کی جاسکتی ، کیونکہ اس کی سندمی سلیمان بن موسی است کی مناوکی اسلیم کی سندمی سلیمان بن موسی است کی مناوکی اورام مسائی موسی است کی میں امام بخاری نے فرمایا ہے کہ عِندَا کا مَمَا کِیرُ اورام مسائی نے فرمایا ہے کہ عِندا کا مَدَا کِیرُ اورام سائی نے فرمایا ہے کہ کان قد خوکط فَنبل نے فرمایا ہے کہ کان قد خوکط فنبل

مَوَتِهِ بِيَسِيُرِ -

بردوسری بات به ثابت کرنی بوگ که اس روایت می اور زیرنان باعقرباند صفے کی روایات میں تعارض ہے اس کے بعدای ترجیح برو سے کارلائی جاسکتی ہے، مگراآپ جانتے ہیں کہ جب
توسیع اور تعمیم مان لی گئی تو تعارض کہاں رہا ؟ ادر حب تعارض شرباتو نرجیح کسی ؟
رہی زبر ناف ہات باند سفے کی روایات تو دواد پر درج کی جا چی ہیں اور صفت رہی زبر ناف ہاتے باند سفے کی روایات تو دواد پر درج کی جا چی ہیں اور صفت ر تدس سره نے بھی الیفاح الادلہ میں ان کوتفعیس سے بیان کیاست، اور علقہ کے سماع کو دلائل ناصِعَه توبيست نابت كياب اس كومزور الماحظ فرمايس -

وقعہ سوم: آب ہم سے اُن احادیث کے طالب ہیں جوزیر ناف
ہاتھ باند سے پر بطور نفن دلالت کریں ،ادر مجر مجے مجی ہوں ،ادر سے
محک سی جمع مقال عَلَیْہ اہم آب سے اُن احادیث کے طالب ہیں
جن سے توسی کی مقال کے بیار تعمیم نکلتی ہو، یاسوائے زیر ناف کے سی خاص
مقام پر ددام ہو، اگر ہوں تولاتیے ،ادر دس نہیں میں سے جاتیے ،
درنہ بجرزبان نہ ہلا ہے ! بلکہ بازآ ہے !ادر سمجھ جاسے کہ حنفیوں کی
مات ہے تھکا نے نہیں!

اوراگراآب کوالو داؤر وغیرہ کے سی خاص نسخہ برنظرے توبعہ تسلیم صحت داتفاق صحت کے جواب کے ہاں عمل کے گئے مضرط لگائی گئی ہے اس بات کواول ثابت فرہائیے کہ وہ نسخہ احا دہیتِ زیر ان ہات ہائی میں ہے ، جومتروک برزیان ہاتہ باند صفے کی نسبت کیونکر محارض ہے ، جومتروک مہوجائیں ،اوراس بحث میں حنفیہ کے نزد میں جورایا ہے بحر فرق نہ موجو دہیں ،جس کوشونی نفصیل ہورسالہ ملا ہاشم سندی ، وملا قائم سندی ملاحظ کر ہے۔

WW ( JEE J.) WWWWW ( D9 ) WWWWW ( U.) WW



Marfat.com

#### ش كيامقندي برفانخه واجسيع؟

یدستاد کرمقدی فاتحربر معیان پڑھے ہرسری (خاموش پڑھی جانے والی) اورجہری رابند آوازے پڑھی جانے والی) نمازوں کا حکم ایک ہے یا کھ فرق ہے ہواس میں مجتہدین والم کا اختلاف

والمؤتم لا يَعْمُ أَمُطَلَعَا وَلَا الفَاعَةَ فَى البِسَرِيَةِ اتفاقًا، وما نببب للمحمد ضَعِبَعث محمد منعبعث محمد منعبعث محمد المحمد منعبعث منابسكلة الحكمال ، فإن قر الحكمال ، فإن قر الحكمية وتعِيمُ في الأصبح .

مقدی مملکقا قرارت نکرے اوربتری نازی ہی بالاتفاق فاتحد برا سے اورجو قول امام مراکی طرف مسوب کی اگر سے وہ معیف ہے، میساکر ابن ہمام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، بس اگر مقتدی نے قرارت کی تودہ محروہ تحری ہے، اورام قول کے مطابق نماز درست ہو جائے گی ۔

وفى دُنَرَ دالبِحارِعن مَبْسُوطِ خُواهُرُزَادَة أَعَاتَهُ مُنْسُدُ وبيكونُ فاسقًا

اور دُرُرِ کاری خوابرزاده کی مُبوط سے نقل کیا گیا ہے کر نماز فاسر ہوجائے گی ،اور قرارت کرنے والا مقدی فاس بوگا، اور فساد متعدد صحابه کرام سے مردی سے ،
اس متے عدم جوازی زیادہ احتیاط ہے، بلکجب الم جہراً
قرارت کرے تو مقدی فینیں ، اور حب الم بر اقرارت
کرے تو مفدی فاموش رہیں، دلیل صنرت الح ہر کی کا درخاوے کے اللے الم بر الله کا درخاوے کے الله الله کا درخاوے کے الله بی آیت کریم یا درخاموش رہوں کی درجب قرآن کریم یا حاجائے کو اس کو صنو و اورخاموش رہوں

وَهُوَمَرُوِيٌّ عَنَ عِلَّ وَمِن الصحابة ، فالمنعُ أَحُوطُ ، بل يستبع اذا جَهَر وينصِتُ اذا أستر لقول الى هم برقاً: وينصِتُ اذا أستر لقول الى هم برقاً: حسىنا نقر الخلف الامام فَنَزَل: م واذا قرئ القران فاستبعوا له وأنصِتُواً "

المالكية بقالوا أنكركا القراءة كلمأموم الكيكة بي كرجرى الزمي مقدى كه القرات المالكية بقالوا أنكركا القراءة كلمأموم في المالكية الجهوية وان لم يَسْمَعُ اوسَكَتَ كرتا كرده بالرجود والم كافرات ناس والهوا الامام وسيوي المربعة وان لم يَسْمَعُ اوسَكَتَ يا الم في سكركيا بوء الامام وسيوي المام وسكركيا بوء

ودامام كى قرارت سن رما بهوياندس رماء اورمزى نمازيس فالتحرير صنامتحب سيء كماب الفقرعسلى

المرزررك شرح صغيول مه كر ورابعها فاعد لامام وفاي اى منفر

ادرتاركا چوتقا زمن فائح برها عدام ادرتفردك ك

从来被使用来更加速度的原理。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

نمقتدى كے لئے اس سے كه امام مفتدى كى طرف سے فاتخرير صفى زمردارى العاليمام

امام كے تھے برا قرارت كرام سخب ب سرى فارس اورمغرب كى آخرى ركعت مين اورعشار كى دونول خرى

ر کفتوں میں

لامأموم، لان الامام يَعْمِلُهَا عنه (بلغة السالك م

ونُدبَ قِراءُكُ خَلْفَ امامِ سِرَّاهِه اى البَّرَّ اى فى الصلوة السِيريَّة واخبرة المغرب، واخيرتى العشاء وبلغة السالك صال

اورامام شافعی کاقدیم (پُرانا) تول به تقاکه جری نازیس مقدی پرفاتحه واجب نهیسے، لبكن زندگى كے آخرى دورس دفات سے دوسال پہلےجب آپ مصري اقامت پذير بهوے توجديد (نیا) نول یه فرما یا که جهری نمازیس کلی مقتری پرفاتحه پڑھنا واجب ہے، اور شوافع سے یہاں فتوٹاسی جدید تول پرسپ ۱۱ درسری نمازمی بلااختلاب افوال مفتدی پرفانچه پڑھنا داجب ہے ،نہذب میں ہے

كيامقدى يرفاتحه واحبب سهج اسسلسليس دكميا جائے گااگروہ سری نازے تواس پرفاتحہ داجب ادراكرجهرى كازسه تواس مى دو قول بى مامامان مى ف كتاب الأم من اور بُوتِيلِي في مفرايات كرواجت، ادرامام متنافعي كاقول قديم بيه هد كرمقدى قرارت ركرك اورامام نودى فرماتين كهيم ذكر كريطيم كهماراندب برسه كمقدى يرفاتحريه صناواجب بمرى اورجرى نمازول کی تمام رکعتوں میں دیبی ہمارے نر دیک معجع

وهل تجب على المأموم ، يُنظُرُ فيد ، فإن كان فى صلوة يُسَرُّ فيهابالقراءة وَجَبَتُ عليه، وان كان في صلولًا يَجُهُرُفُنِها فغيه قولان: قال في الأم والبُوريط : يجب، وقال فالقديم الأيام (ملخصًا المجموع صيال) وقال النووى في سرحه : قل ذكرينا ان مدهسا وجوب قراءة الفاعة على المعم فى كالاركعات من الصافة المربية والجهربية، هذاهوالصحيح عندنا (المجموع صيم)

ا مام احمد من صنبل کے نز دبک جہری نازمیں اگر مقتدی امام کی قرارت سن رہا ہوتو فاتحرير صناجائز نهيس سعورا وراكراتنا دور بوكه امام كى آوازاس تك مذيبيع ربى بوتو فالتحرير صناجا زب اورجرى نازم الم كسكتول ك درميان ادرسرى نازمي فانحدير صنامستحب به مختراني

مقترى حبب امام كى قرارت سن را بهوتو نه سورة فاتحه بره ها مه كوني اور سورت بره ها اورامام كرسكول کے درمیان اور سری نازمیں پڑھنامستحب ہیں

والمأموم اداسبه عرفاءة الاملم فلايفرا بالحمد ولابغيرها، والاستحباب ارتفي فى سكتاتِ الامام، وفيما لا يَجْهُرُفيه،

픛ᆽ笰氞寏笰**涶実実実**픛आ

ارمقدی نے فاتح نہیں بڑھی تواس کی ناز آم ہے فالم يفعل فصلوته تامكه أالان من كيونكرس كے لئے امام ہے توامام كى قرارت اس كے كان له امام فقراءة الإمام له قرماءة من اورآگر مقدى دورى كى دم مع والمعنى سي ) قان لونيم عدليعي

قرارت ندسس رم او توسوره فاتحرير سع -المغنى صقار) ولا تن المقدى كى قرارت كے سلسلەي سے مُقدّم ادرنهايت واضح دليل الشرباك كايدارنثاريج جب قرآن پڑھا جائے تو تم سب اس کی لمرف کال نگلا

وَإِذَا قِيْ مِنْ القُرُانُ فَاسْتَمِعُواكَ هُ كرد ، اورخاموش ر باكر دا تاكةم يرحم كيا جائد. وَانْصِتُوا لَعَلَكُمُ شُرْحَمُونَ (الاعَافَ أَبِ مِنَا)

يه آيت بأك دولوك فيصله كرتى ب كما كرامام زورس قرارت كررما ب كومقتدى كوجائ كهاس في ذارت سنة ، اور اگرامام آمسة يره راسي تووه خاموش رسيم. روایات اورصینی اس بارے یں دوطرح کی داردہوئیں ایک دوہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نفتدی فانخہ پڑھ سکتا ہے ، دوشری وہ ہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو فاتح نہیں ا

وعنى جائية ، بلكه خاموش رمها چلستي -جوار کی روا مند عباده بن الصّامِت رضی الشّرعند بیان کرتے بی کریم کی الشّرعلیہ دلم جوار کی روا می نازیرهائ جس می آی سے سے قرارت کر مادشوار ہوگیا،

نازك بعداب فمقديون كى طرف متوجر بوكر فرماياكم

، إن مجمعة البول كرة ب لوك المام ت<u>م يتميم قرارت كرتي الله الله المام تم يتميم قرارت كرتي الله الله الم</u>

سى برام فيوض كياجي مال إلهم يرصقين بحضور اكرم صلى الشرعليه وسلم في إرشاد فرماياكه لا يفعلوا الأبائم الفي أن فانه لاصَلوة السائر و، البته سورة فاتحد من أن غلل عربي وكمرام

لِمَنْ لَمْ يَقَلُ أَيْهَا (ترذى الله ) يُرْ عِلْ الله يَارَاني بولى .

يه حديث اول توصيح نهي سهوا مام ترفدي عليه الرحمة ين اس كومرف حسن كهاسه وادرامام نر مدى كاحسَنُ وه نهيس سيحس كى تعريف اصول حديث يسى كى تنى ہے جس كوحسُن لذاتِه كتے ہيں، لكدام ترزي في العلل محسّن كمعنى يربيان كي على -

الم تر فری قرما تے ہیں کہم نے اپنی سنن میں جہال فال ابوعيسى وما ذكرنافي هذاالكتاب معی مدین و حبن کہا ہے تو اس سے ہماری مراد «حديثُ حَسَنُ » فَإِنَّهَا أَسَ دُناحَسَنَ مرت اسناد کی عمد گی ہے، اور ووقعی ہماری اساده عساما ، کُل حديث ميت رواي

لایکون فی اسناد کامن گُنگهم بالکنب، تقیق کے مطابق، بروه صدیت جوروایت ک گئی ہو،
ولایکون الحدیث شَاذًا، ویُرو کی می غیر
ادراس کی سندیں کو ک مُنافر کا الکذب دادی نہروادر
وجہ بخو کُولا فہو عندن احدیث مَن ک من میں توالیس مدیت تا زہو، ادرایک سے ذاکر سندوں سے
مردی جو توالیس مدیت ہمادے نزدیک مدیت من میں مردی جو توالیس مدیت ہمادے نزدیک مدیت من من میں مردی ہوتوالیس مدیت ہمادے نزدیک مدیت من من میں مدیت ہمادے نزدیک مدیت من من مدین ہمادے نزدیک مدیت من من مدین ہمادے نزدیک مدیت مدیت مدین ہمادے نزدیک مدیت مدین ہمادے نزدیک مدیت مدین مدین ہمادے نزدیک مدیت مدین ہمادے نزدیک مدیت مدین ہمادے نزدیک مدین مدین ہمادے نزدیک مدین کی مدین ہمادے نزدیک مدین کو نوائن کا کا مدین کے نزدیک مدین کے نزدیک ہمادے نزدیک

خلاصه يه سيكه امام ترفدى كاختن احتن لذاته سعة فروترسي المعولى منعيف صريت كويمى

امام ترمدي حشن كيتي بي -

ا من المران الم حریث سے مقدی پرفاتح کا دجوب ثابت نہیں ہوتا، مرف جواز ثابت ہوتا ہے کے دنگہ نہیں ہوتا، مثلاً کوئی شخص اپنے کیونکہ نہیں ہوتا، مثلاً کوئی شخص اپنے شاگردوں سے کے کہ یہاں کوئی نہیں جو گرعباس سے عباس کے لئے مرف بیٹے مرف بیٹے کا جواز ثابت ہوگا۔

اجواز ثابت ہوگا۔

اور صدیت شربیف کا آخری کرا افَانَهُ الاَ صَلَودَ الح اس صدیت سربیف کاجزر نہیں ہے، بلکہ دہ صفرت عُبادہ رضی الشرعن کی دوسری سے ، اور جسے تمام صفرت عُبادہ رضی الشرعن کی دوسری سے ، اور جسے تمام صحاح سنہ کے مصنفین نے دوایت کیا ہے ، حصرت عُبادہ رض نے ابنی طرف سے اس دوسری صدیف

كواس مديث كے ساعد الايا ہے۔

اوراس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگرایسانہ ماناجات تو کلام نبوت کے اول وا خرمیں تعارض ہوجات گا ، اللّه بائم القُرلُ ن سے صرف اباحت ثابت ہوتی ہے اور واحکوٰۃ الح سے وجوب ثابت ہوتی ہے اور واحکوٰۃ الح سے وجوب ثابت ہوتا ۔ ہے ، اور دونوں میں تعارض ظاہر ہے۔

ووسرى وليل بيسه كرام ترفرى والناس مديت كى بعد فرمايا م كرم كالنائم من المناس مديث كى بعد فرمايا م كرم كالنائم عبادة حديث حسن ، وس والى هذا الحديث الزهري عن محمود بن النائم عن عن عبادة أبنا عن الناه عنه عن الناه عليه وسلم قال: لاصلوة للمن لم يَقُر أ بُفا عَدِ الكتاب، وهذا الصح يعنى صرت عبارة كى اس مديث سي التح وه مديث مه ولاصلوة للمن لم يُقر أ بُفا عَدِ المَن الم يَقر أ بُفا عَد المن مديث من اس مديث كاجسز لم يُقر أ بُفا عَد الكتاب كالفاظ سے مردى سے جا ايك قل مديث سے ، اس مديث كاجسز نهيں سے ، بس تاب واكم فانه لاصلوة الح كو حفرت عبارة دو نا بطور تعليل برها يا سے -

مل والمنظم المروبالاحريث كے علاوہ قائلين فاتحہ كے پاس اوركوني دليل نہيں ہے ،اورائ احال المحوظم المبير المرائي المرائي

\*\* (TIST) \*\*\*\*\*\* (TIST) \*\*

عُبارة كى دوسرى عام صربيت مت يعنى لَاصَلونة َلِعَن لمربَقِينَ أَبُفاعَة فِالْكتاب سے وجوب فاتحہ برار تدلال كياسه ،جوبالكل غيرمعقول استدلال ب ميونكه وه حدميث نمازيوں سے متعلّق ہي نہیں ہے ، بلکہ وہ ایک دوسرے مئد سے منعلق ہے ، اور وہ بیمسئلہ۔ ہے کہ سور ہ فانحد کا نمازسے كبالعلق ہے ویعنی نمازمیں سورُو فاستحریرُهنامستحب ہے باسنت ہے یا داجتے یا کیا ہے ویونکہ دہ مدست نهاست مع اورمری سے مرخبر واحدہ اس سئے احناف نے اسی حدیث سے نازمی فاتحہ كادجوب تابت كياسي اورآيت پاك فَاقَرُ وُاهَا مَّيَسَ مِنَ الْقُرُ أَنِ الصَالَعَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قائلین فاتحہ کے پاس چونکہ کوئی صریح اور میج روابیت نہیں۔۔۔،اس نتے وہ عام طور ہر اسی روابیت سے استدلال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کرچونکہ حدیث مُظلَق اور عام ہے اس لئے سب نمازیوں کوحتی کدمقدی کوبھی شامل ہوگی ، نگرہم نے عوض کیا کہ بیر وابیت شازیوں سے منتعلق ہی نہیں ہے،

بعرعام وخاص کی بجث بسی ؟

ا دريه بات بهم ايني طرف سے نہيں كہدر ہے ، بلكة حضرت جابر بن اعترض الشرعند نے اسمام صریت کایمی مطلب بیان کیا ہے ، ان کاارستا دتر نری شریعت میں مردی سے کہ

مَنْ صَلَىٰ مَكُ عَنْ اللهُ يَعَلَى اللهُ القُولُونِ حِبْ السَّاسِ عَلَى اللهِ المُعت الرحى مِي سوره فاتحربهس يرصى تواس في الرئبس يرضى ومكريد كم

فَلَمُ يُصَلِّلُ إِلَّا أَنُ يَكُونُ وراء الإمام دوامام کے تجعیرہ۔ (ترمدی صهر)

يه صدريت رو ريف رسند كا عنباد ك نبايت اعلى درجركى ب، امام ترمذي في اس كوحسن حَيْدِيعٌ كها يه واورامام احمد بن صنبل والمفتح من جابر منى الشرعة كاس ول كى يوشرح كى ي

الم احدد نے فرمایا کہ یہ (حضرت جابرہ )ایک صحالی میں جنھوں نے حصنور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم سے ارتاد لَاصَلُوٰةً لِمَن لَعُرِيقًى أَبُعَلَعَة الكتاب كامطلب يه بیان کیا ہے کر بیصد میٹ اس صورت میں ہے جبکہ نمازی

قال احسمد: فهذا رجيلهمن اعجاب البنى صلى الله عليسلم تَأْوَكُ قولَ البني صلى علابسام: " لاصلولة كُلُنُ لم يَقْدُرُ أَبُفاعَت الكتاب ": أن هذا اذاكان وحدك

(ترزری شریف صرای)

اورامام بخاری و این صحیح می فرماتے ہیں کہ عام صدیث مقتدی کو بھی شامل ہے، اب بتایا جائے كربهم كس كى بات ماني ؟ حضرت جابر رضى الشوعنه كى ، يا امام بخارى عليه الرحمة كى ؟ ظاهر ـــــــــــــــــــــــ

قول صحابی کے سامنے کسی اور کی بات مانے کا سوال ہی ہیدا نہیں ہوتا اکیونکہ کلام نبوت کو اور دل کی به نسبت صحابۂ کرام زیادہ بہتر سبحہ سکتے ہیں۔

مانعت كى روايات اسكىلىدى كوقرارت كى ماجت نہيں ہے، بلكة قرارت كرده ہے. اسكىلىدى متعددر دايات مردى يرى جودرج ذيل بين.

برا روای برار رواید این این برام سے صفر را کرم صل الشرعلیہ وسلم کا یہ ادران دمردی ہے کہ میں کا رواید کا یہ ادران دمردی ہے کہ میں گان لک امام فقراء کا الامام رائے میں اس کے ایم بی قرارت ہے ۔ اس کے ایم بی قرارت ہے ۔ قبر ایم کی قرارت ہے ۔ اس کے ایم بی قرارت ہے ۔ قبر ایم کی قرارت ہے ۔

ادرسور و فانح بھی قرارت میں شامل ہے ، اس سے جس طرح امام کی پڑھی ہوئی سورست مقدی کے حق میں مخسوب ہوجاتی ہے فانحہ بھی محسوب ہوگا ۔

روسرى روايت : حفرت الوبريرة رمز ادرحفرت الوموسى اشعرى رمز مع مردى به كه إذا قرراً كانصيب كو المام وارت كر عدة تم فاموش ربو

بہلی مدیت سے مقدی کے سنے فاتح کاغرضروری ہوناٹا بت ہوتا ہے، اور دوسری صریت سے مقدی کے سنے قرارت کی ممانعت ثابت ہوئی ہے، بس دونوں صدیثے سے مقدی کے معانعت ثابت ہوئی ہے، بس دونوں صدیثے سے حبی بات نابت ہوئی جو قرآن باک کی آیت کریمیہ وَ إِذَ اَقِرْیُ الْقُرْانُ سے ثابت ہوئی بھی کے مقدی کو امام کی قرارت سنتی چاہئے۔ قرارت سنتی چاہئے۔

جواراورمانعت مل انعار الله الكريث كياجات كدايك روايت مقدى

ادردوسری روایت مانعت تابت ہوتی ہے توروایات بی تعارض ہوگیا، کیونکہ مانعت نام ہے عدم جواز کا اورجواز وعدم جواز میں تعارض ظاہر ہے۔

تواس کاجواب یہ ہے کہ تعارض وتنانف کے لئے و صُراتِ تمانیہ سرط ہیں ،جن میں سے ایک وصرت تمانیہ سرط ہی ،جن میں سے ایک دونوں حکم ایک زمانہ کے ہوں و تعارض ہوگا ،سبکن اگرایک حکم ایک زمانہ کے ہوں و تعارض ہوگا ،سبکن اگرایک حکم

اہ اس مدیث کی تخریج کے لئے دیکھنے نصب الرابہ میں اللہ می

مُفَدَّم زانہ کاہو،اور دوسراحکم مؤخِّر زمانہ کاہو، تو پھرندارض باتی نہیں رہے گا،اور بہاں ہی صورت حال ہے ، مؤوع اسلام میں مفتری فاتحہ اور سورت سب بڑھتے ہے،اوگا سورت پڑھنے سے منع کیا گیا، اور فاتحہ کا جواز باقی رکھا گیا ، پھر حبب آہت کر بمیہ وَ إِذَا قَرُ یُّ الْفُرْ اَنْ الْرَبُونُ تَو فاتحہ کا جواز بھی ہم کے اور مالغت کے دوائل میں تعارض ختم ہوگیا۔ اسی سے صفرت قدس سرونے جواب میں آہت کر بمیہ وَ إِذَا قَرُ مُنَ الْفُرْ اَنْ الْمُ کو اینی دلیل کے طور بر مین فرایا ہے۔
قری می الفر ان الم کو اینی دلیل کے طور بر مین فرایا ہے۔
قری می الفر ان الم کو اینی دلیل کے طور بر مین فرایا ہے۔

سر کو است میں است میں اور مقدی است کہ ایت کہ ایت کہ است کے اور مقدی است کے است کی میں است کے است کے اور مقدی است کے است کی است کے است

ہیں اس کی کیا دلیل ہے ؟ توجا نناچاہتے کہ اس کی میں دلیلیں ہیں ؛ مہلی ولیل برٹ ان نزول کی متعدد روایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں . مراکی ولیل برٹ ان نزول کی متعدد روایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں .

آ حضرت ابن عباس رم فرمات بن كم صَلَى النبي على الله عليه وسلم فَقَى أَخْلفُه قومٌ فازلَتُ وَإِذَ اقْرِئَ القَرْآنُ فَاسْتِمْ غَوا لَهُ وَانْصَدُّوا -

نی اکرم صلی استرعلیہ وسلم نے نماز پڑھی توجید ہوگوں نے آج کے بیجیج قرارت کی پس آبیت کریمیہ قارد کا قیر کی القرائ نازل ہوئی -

( عضرت محد بن گفب قر ُ ظی جوکبار تا بعین میں ہے ہیں فرماتے ہیں کہ

رسول اکرم صلی استرعلیه وسلم حب نمازمین فرآن کریم ترصفی محب حضور مصفی حب حضور مصفی استراتها الرحیم کہتے ہتے تو مقدی بھی بھی کہتے ہتے تو مقدی بھی بھی کہتے ہتے تو مقدی بھی بھی کہتے ہتے اس مطرح فاتحہ ادر سورت کے ختم کے کہتے ہتے ہا۔

المحق اسی طرح فاتحہ ادر سورت کے ختم کے کہتے ہتے ہیں استر نے چا ہا جستی رہی استری کو کیے میں استر نے چا ہا جستی رہی کو میں مورث کے دور ایک فاتون ان نازل ہوئی تو مصورت کے بیرا میں اور لوگ فاتون ہوگئے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرا في الصلوة إجابه من وراء ه إذا قال بسم الله الرحيم قالوا مثل ما يقول حتى تنقضى فاتحة الكتاب والسوق فليت ماشاء الله أن يَلْبُتَ مُمَّ نزلت سوالله وأنصَتُوا فَلَيْنَ مَا شَاء الله أن يَلْبُتَ مُمَّ نزلت سوالله وأنصَتُوا فَقَرَا وأنف تَوا الله وأنصَتُوا فَقَرَا وأنف تَوا الله وأنف توا وأنف

عفرت عبرال بين عَفْل منى الشرعن سيد وجها كياكه أكركونى شخص قرآن بره حقواس كا سننا درخاموش رمنا واجب سيد وحفرت عبدالشرم في فرمايا: نهي ، بعجرفرماياكه النهاذ كت هذه الإيدة و إذَ اقرى الفران المعران المسادم و انت كرميد دُاذًا قرى الغران مرن الم كى ترارت کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، جب امام پڑھے تو آپ اس کوسنیں ، اور خاموش رہیں۔

فَاسُتِمْعُوالَهُ وَانْصِتُوا فِي قِراءِةِ الامام، إذ ا قَرَأُ الامام فَاسُتِمَعُ لَهُ وَانْصِتُ

ک حفرت عبدالله بن مستور می الله عند نے ایک بار این شاگردوں کو ناز بڑھائی ، ایفول نے سناکہ کچداوگ بیجے قرارت کررسے ہیں ، چنانچہ ناز کے بعد آب نے فرمایاکہ

کیاتمهارے ساتے وقت نہیں آیاکہ مجھو ہکیاتمهارے ساتے وقت نہیں آیاکہ بوجھو ہ جب قرآن کریم پڑھاجا یا کرے تواسے سنوادرخاموش رم دہجیساکہ تم کوارشرتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ أمَا أن لحب م أن تَفْهَ مُواء أمَا أن لحب أن تَفْهَ مُواء أمَا أن لحب أن تَعُقِدُواء وَإِذَاقَرِئَ اللهُ وَاذَاقِرَئَ اللهُ وَانْصِتُواكُما أَن تَعُولُهُ وَانْصِتُواكُما أَمُرُكُمُ اللهُ وَانْصِتُوالُهُ وَانْصِتُوالُهُ وَانْصِتُواكُما أَمْرُكُمُ اللهُ وَانْصِتُوالُهُ وَانْصُولُوا اللهُ وَانْصِتُوالُهُ وَانْصِيتُوالُهُ وَانْصِتُوالُهُ وَانْصِيتُوالُهُ وَانْصُولُوا أَمْ اللهُ وَانْصُولُوا أَمْ وَانْصُولُوا لَهُ وَانْصِيتُوالُهُ وَانْصُولُوا لَهُ وَانْصُولُوا لَهُ وَانْصُولُوا لَهُ وَانْصُولُوا لَهُ وَانْصُولُوا لَهُ وَانْصُولُوا لَهُ وَانْمُولُوا لَهُ وَانْصُولُوا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْمُ وَاللّهُ وَانْصُولُوا لَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَال

(۵) ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ جب بن اکرم صلی الشرعلبہ وہم صحابۂ کرام کو نماز پڑھاتے سے توضورہ الجبی پڑھے سے ،اورحضورہ کے بیجے صحابۂ کرام بھی پڑھے سے بھی ہیں آیت کریمیہ و اِذُافَرِیُ الغرانُ نازل ہوئی تولوگ فاموش ہو گئے اورحضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم پڑھے سے رہے بله ورسم کی جو حضرات مقدی کے لئے مورہ فائحہ کا پڑھنا واجب بامستحب ہے ہیں مثلاً می نمین عظام ،حنا بلہ اور سنوافع وہ حضرات بھی آیت پاک کی تعمیل کی فکرسے غافل نہیں ہی بنانج محذین اورحنا بلہ تواس کے سائے ہی جو پڑھ اس کے سائے ہی کہ مقدین اور حنا بلہ تواس کے سائے ہی جو پڑھ اس کے سائے ہیں کہ مقدین اور حنا بلہ تواس کے سائے ہی کہ مقدین اور حنا بلہ تواس کے سائے ہی کہ مقدین اور حنا بلہ تواس کے سائے ہی کہ مقدین اور حنا بلہ تواس کے سائے ہی کہ واسا مقدین کی تا جو پڑھ سکیں ۔

米米米米米米米米米米米米米米米

ا سب روایس سیوطی کی تفسیرالدرالمنتور مبلدید مدا سے لی گئی ہیں، اور بر روایات بطورِ مثال ذکر کی گئی ہیں، اور بر روایات بطورِ مثال ذکر کی گئی ہیں، ان کے علاوہ اور متعدد روایات الدرالمنتوری ذکر کی گئی ہیں۔ ۱۲ کے معاوہ اور متعدد روایات الدرالمنتوری ذکر کی گئی ہیں۔ ۱۲ کے مینے بذل الجود مقط ۱۲

اتفاق هی بلزوجه نبین بوسکتا اس اتفاق واجهاع کی بنیادهی آیتِ کریمه کا ناسخ بونای مجم عفیر کے اجماع کے سیسید میں درج زیل روایات ملاحظ فرمائیں .

ا مام شعبی رہ فرماتے ہیں کہ میری ستر بدری صحابۂ کرام سے ملاقات ہوئی ہے ،جومب کے سب، منع کرتے تھے۔ (روح المعانی میں ا)

ہم۔ نے کسی مسلان سے نہیں سناکہ جب امام جہری
قرارت کرے ،ادرامام احد نے یہ بی فرمایا کہ بیای بی اکرم
صلی الشرطیہ وسلم ،ادرآپ کے صحابہ ادرتا ہیں ،ادر یہ
امام ملک ہیں مجازمی ،ادرسفیان توری ہیں عراق ہی
ادر یہ المام افرزاعی ہیں شام میں ،ادرکیٹ بن سعد ہی
ادر یہ ہام آفرزاعی ہیں شام میں ،ادرکیٹ بن سعد ہی
ادر یہ جس نے نماز برطعی ادراس کے امام نے قرارت
کی ادرخودائس نے قرارت نہیں کی کراس کی ناز باطل ج

ین بہ نے اوراس مراحت کے ساتھ بھی میں کہ اتھا، امام احد بی بن اور اس مراحت کے ساتھ کہہ دہے ہیں، اور اس مراحت کے ساتھ کہہ دہے ہیں کو دہ ہم نے کسی بغی مسلمان سے نہیں سنا ، ، پس سوچیں وہ لوگ جو مقت دی برفائے فرض قراد دہتے ہیں کہ ان کا شمارکس خانہ میں ہے ؟!

ما را الراسان الراسان الراسان المراسان الراسان الراسان الرابول المراسان الرابول المراسان الرابول المراسان المراب المراسان المراب المرا

بلکہ دومرف یہ بہتائے کے بنے میں کہ خطبہ جمع میں گران کریم سننے کا بہی حکم ہے، اسی طرح امام کے بیکھے بائی کے کا بھی کا بہی حکم ہے ، اسی طرح امام کے بیکھے بائی کے کا بھی بہی حکم ہے ، کیونکہ صحابہ کرام امکانی مصادق کے لئے بھی نزّ کت فی کذا استعمال کرتے تھے جبسا کہ صنور در ایا ت میں اس کی مراحت رود شاور لی اس کی مراحت رود سے کہ کلام فی العملوق، آبیت کریمی قومو اللہ قرنین سے منسوخ ہوا ہے۔

دفعہ چہارم: آپہ مے اُن احادیث کے طابہ یہ بین سے خاص مقدیوں
کومانعت قرارت ثابت ہو ۔۔۔ ہم آب اُس مریث کے طالب ہیں
جس سے مقدیوں کو اُمروجوب قرارت بطور نفس نکلتا ہو، اور کھروہ حدیث سمجے
بھی ہو، اور سے بھی کسی ہ مشفق کائیہ بھی ہو، اگر ہو تو لا کے ادر دس نہیں ہیں ہیں اور سے
معرب اور سے بادل تو دہ سمجے نہیں، اور سی نے سمجے بھی کہہ دیا، تواس سے
توجہ نفرمائی ، اور اُن کو مریث مانکے ہیں، ہم اول تو قرآن کی آیت عوض کرتے ہیں
میں کو اِذَا قری القرآن کی اسکی عوالہ کو اَن کو مقدور اور مقرب المرس کے
بیں کو اِذَا قری القرآن کی اسکی عوالہ کو اَن کو مقدور مقرب المرس کے
بیں کو اِذَا قری القرآن کی اُس کے عوالہ کو اَن کو مقدور مقرب الوہ ہم ہم اول تو قرآن کی آیت عوض کرتے ہیں
کہ یہ دلیل وہ سے ہی کو صفرت ابوہ ہم ہم وہ می المقدی میں محتربی اور سے کہ ایک معادب تو عکرتے میں ایک ایک مقدی میں محتربی ایک مقدی میں محتربی ایک مقدی میں محتربی اور سے کہ ایک معادب تو عکرتے میں اسکی تکلیف دیتے ہیں ،
بھی اور ہے کہ ایک معادب تو عکرتے میں ان تکلیف دیتے ہیں ،

له الك ما در بعن حفرت الوهرية ومنى الشرعة مكاتب الم كي أو مي ربئ كي تكيف دية بي \_\_\_\_ محرصرت الوهرية ومنى الشرعة مكاتب الم كي أو مي ربئ كي تكيف دية بي \_\_\_ محرص المرات الوهري ورض الشرعة كي السلامي ايك فرف ع حديث مت درك وا كرت ومن القطاف مي مي مي محراس كي ايك واوى محدين عبد الشريعي في المنا والمعلى مي مي مي مراس كي ايك واوى محدين عبد الشريعي في ا

اورایک صاحب فاتحاورسورت کے درمیان سکتہ طویلہ نکالتے ہیں اگر نالفت أيت كالمشكانة تقاتو بهركا فزوج بقرارت فاتحمل المقدى توفودى مطلق اورعام تقا،اس تجویز غیرضر دری کی صرورت کیالقی ؟ اب آب کی خدمت میں برگذارش ہے کریاتو آب سی صریب می ا الی سِنَی بِهِ سے تھوڑ اصعیف ہی سے سکتہ طویلہ درمیان فاتحہ وسورت میں یا مطلقا ہر رکعت میں ثابت فرمائیں، اور دس نہیں میں ہے جائیں، یا تنبع سكتات امام بىكسى روايت مرفوع سي ثابت فرما مين صحيح منهو صعيف ہی روابت ہی ریزاتناتوہوکہ اجتہارِ صحابی کا احتال نظر ہے العرائم سے دی ا نہیں میں لیجئے، ورید کھرعدم تعمیل آیت کی فکر سیجئے اوريهي مبحد ليحيئه كداول توحد سيث غيرمتوا تروجوب ممل مسهم منكب قرآن نهیں ہوسکتی ، اور بالفرض بفرض محال ہوئی بھی تواگر آپ مثنیع حدیث بول کے ، توہم متبع قرآن ع ببین نفاوت رُو از کیاست تا بکجا ؟! اس کے بعدا آراب ایت میں کھے تصیص کری کے اور مورث میں كى بات غالب به بالى راى اوراحاديث اورسواك ان كادردلاكل ادر اتفاق عُمْ عُفِيرُان كوالهي بم معى ميش نبس كرتے، يارباقي صحبت باتى ا

\*\* (TRAN)

# 

**成演员或美国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国**英国

Marfat.com

## 

تَفَلِید کِمعیٰ مِن ایک غلط فہی پائی جاتی ہے ، اس سے پہلے اس کے سیم علی ہے ہے ہے ہے ۔ اور اس کا مادہ ہے ۔ اور اس کا مادہ ہے ۔ اور اس کا مادہ ہے ۔ اور اس کے سیمی ہے ۔ اور اس کا مادہ ہے ۔ اور اس کے سیمی ہے ۔ اور اس کے سیمی ہے ۔ اور اس کے سیمی ہوتو مالا ، اور ارکہ لاتا ہے ، اور حیوان کے سیمی ہوتو کی میں ہوتو کی ایک البَعیٰ ہو کہ الفقلادة کے معیٰ ہیں ہار بہنا نا اور قلک البَعیٰ ہو کہ معیٰ ہیں اور اس بحث میں نقلبہ کے معیٰ ہیں بہت کی ہے اس سے کو اپنی عقیدت مندی کا ہار بہنا نا ہور تقلید صیمی کے معیٰ ہیں اور اس بحث ہیں یار نسبت کی ہے اس سے معیٰ ہیں آدمی ، اور اس میں یار نسبت کی ہے اس سے معیٰ ہیں گئی گئی آدمی ۔ اور اس بھی یار نسبت کی ہے اس سے معیٰ ہیں گئی آدمی ۔ اور تقلید ضمی کے معیٰ ہیں گئی آدمی ۔ اور تقلید ضمی کے معیٰ ہیں گئی آدمی ۔ اور تقلید ضمی کے معیٰ ہیں گئی آدمی ۔ اور تقلید ضمی کے معیٰ ہیں گئی آدمی ۔ اور اس کو اپنی عقیدت مندی کا ہار بہنا نا ، اور دین کی جبیدی میں اس پر پورااعتاد کرنا ۔ بہنا نا ، اور دین کی جبیدی ور ااعتاد کرنا ۔ بہنا نا ، اور دین کی جبیدی ور ااعتاد کرنا ۔ بہنا نا ، اور دین کی جبیدی ور ااعتاد کرنا ۔ بہنا نا ، اور دین کی جبیدی ور اس میں سے تفید سے تفید سے تفید اس میں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کی جبیدی کی جبیدی کا میں میں میں بر پورااعتاد کرنا ۔ بہنا نا ، اور دین کی جبیدی ور اس میں سے تفید سے تفید سے تفید سے تفید اس کی سے تفید سے تفید سے تفید سے تفید سے تفید کی کہنا ہوں کی کی کہنا ہوں کی کی کہنا ہوں کی کہن

صفرت ورس المعنام الدلة من يربحت بهت فعلى المحمى المارك فلا مديد المراد المعلى المحمى المارك فلا مديد المعنى المراد المنظرة الدارك المنظرة الدارك المنظرة المراد المنظرة المراد المنظرة المراد المنظرة المراد المنظرة المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد ال

**美术英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国** 

عاریہ کے تقلید کا داراسی برہے جی کہ تقلید انبیار ہی اس امریہ موقوف ہے ، (مشالمنطا)

مروو و سے مرکو و استام کو مرکز تقلید کے معنی سمجھ جاتے ہیں: اپنی گردن میں بیکھ والنا، اور دہ جہاں اس کے علی میں دے دینا ، اور دہ جہاں اس میں دے دینا ، اور دہ جہاں میں دیا ہوں دیا ہوں

بھی ہے جائے اندھا ہوکراس کے پیچھے جل دینا ، عام محادرہ ہے ، ''تقلید کا قبلاً کہ اگردن میں ڈالنا" ، ادر ساندھی تقلید کرنا " ، یہ دونوں محاورے اسی عام غلط فہی پرمبنی ہیں ، عوبی زبان کاجولوگ علم رکھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح جائے ہیں کہ تفلید کے یہ عنی غلط ہیں ، کیونکہ تفکید میں قبلا دہ اپنی گردن میں نہیں فرالاجا تا ہے ، اور وہ بھی اپنی خوشی واختیار سے ، اور اسی سے فَلَدُ کَا الْعَمَلَ السی کو کام سونیا ) اور تَقَیٰلینکُ القَاضی ( جَی بنانا) سنتعمل ہے ۔

اَکُرْنَقَابِدِ کَ عَنَیٰ اِنِیَ کُردِن مِی بَیْدُ ڈُوالنا ہوں گے تومُقَلِّدُ ( ہار بیہنا نے والا) اورمُقَلَّد ( ہار بینے والا) ورمُقَلَّد ( ہار بینے والا) و ونوں ایک ہو جائیں گے صالانکہ ایک ہی ذات فاعل اورمفعول دونوں نہیں ہوسکتی ، تَقُلِیْد کے معنیٰ ہیں دوسرے کی گردن میں ہارڈوالنا ،اس صورت میں لوگ مُقلِّد ( ہار بینا نے والے) اور

امام مُقَلّد ( باريبنے والا) بوكا -

تقلبدے معنی ہم ہائی جانے والی یہ غلط فہی اگر دورکر لی جائے، اور تقلید کے میم عنی سمجھ لیے جائیں توامید ہے معنی سمجھ لیے جائیں توامید ہے کہ تقلید شخصی کے بارے میں بیدا ہونے دلیے بہت سے اشکالات خود بخود ختم ایر ہے ہارے میں بیدا ہونے دلیے بہت سے اشکالات خود بخود ختم ایر ہے ہیں ہیدا ہم سکر

ایس حدیث شریف ان کو دکھائی جائے جس میں یہ لکھا ہوکہ تمام مسلانوں پرامام ابوطنیف در حمد انشر یا ام شافی رحمد انشر یا ام شافی کہ رحمد انشر کا انسان کے احتاب کی احتاب کو احتاب کو احتاب کو احتاب کو احتاب کی احتاب کا واجب ہونا ، اور دو اسرام سکا سے حضورا کرم صلی احتاب کو احتاب کی احتاب کا واجب ہونا ، اور دو سرام سکا سے حضورا کرم صلی احتاب کی احتاب کا واجب ہونا ، اور دو سرام سکا سے حضورا کرم صلی احتاب کی احتاب کا واجب ہونا ، اور دو سرام سکا سے حضورا کرم صلی احتاب کی احتاب کی احتاب کا واجب ہونا ، اور دو سرام سکا سے حضورا کرم صلی احتاب کی احتاب کا واجب ہونا ، اور دو سرام سکا سے حضورا کرم صلی احتاب کی احتاب کا واجب ہونا ، اور دو سرام سکا سے حصورا کرم صلی احتاب کی احتاب کی احتاب کا دو احتاب ہونا ، اور دو سرام سکا کا دو احتاب ہونا ، اور دو سرام سکا کی احتاب کی احتاب کی احتاب کی احتاب کی احتاب کی احتاب کے احتاب کی احتاب ک

گرسائق ی بورند توقف النی و به الاستد قرآن باک سے تابت ذکری ، ورند توقف النی و علی نفیشه لازم آسے گا ، اور صدیت سے بھی تابت رنگری کیونکہ صدیثوں کا واجب الا تباع ہونا قرآن کریم کے واجب الا تباع ہونے و نسب اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی صدیثوں سے تابت نہ کریں ورند توقف النی گا علیٰ نفیسه لازم آسے گا ، اور قرآن سے بھی تابت نہ کریں ، کیونکہ قرآن کا والا تباع ہونا خبر رسول کے واجب الا تباع ہونے برموقون ہے۔

ظامہ کہ اگرقرآن کا واجب الاتباع ہونا، خررسول کے واجب الاتباع ہونے برموقون ہے ادر خبر سول کا واجب الاتباع ہونا قرآن کے واجب الاتباع ہونے برموقون ہے تو رُوُرُ لازم آئ گا اور اگر دونوں کی ہیروی کا واجب ہوناکسی میسری دلیل پرموقون ہے توسوال ہوگا کہ اس میسری دلیل کا واجب الاتباع ہوناکہاں سے تابت ہے ؟ ، اگرقرآن وصریت پراس کا شوت موقون ہے تو دور لازم آئے گا ، اوراگرکسی چوتی جزیرموقون ہے تو ہواس چوتی جزرکے بارے میں ہی سوگا ، اور متبح میں یا تو دُور لازم آئے گا ، اوراگرکسی چوتی جزیرموقون ہے تو ہواس جوتی جزرکے بارے میں ہی سوگا ، اور متبح میں یا تو دُور لازم آئے گا ، اوراگرکسی چوتی جزیرہ وقون ہے تو ہواس جوتی جزرکے بارے میں ہی سوگا ، اور متبح میں یا تو دُور لازم آئے گا ، اوراگرکسی چوتی جزیرہ وقون ہے تو ہواس جوتی جزرکے بارے میں ہوتا ہو دو جوب تا بت کرنے لازم آئے گا ، یا تسلسکن اور یہ دونوں چیزیں باطل ہیں ، پس شالوی صاحب کو وجوب تا بت کرنے

له تعنی کسی چیز کا ثبوت خوداسی پر موقوت به ۱۳

عله دور ، توتف الشي على نفسه كا دومرانام عنه ١١

مع تسلسل نام سے تو تف انشی علی غیروالی غیرالهاید کا انعنی ایک چیز کا ثبوت روسری چیز پرمو تون بودادر دو مری کا مسری پر ادر مسری کا چوکتی پر ، اسی طرح غیر تمنا ہی صدیک تو قف کا سلسلہ چلتا رستے ۱۲

واں دلیل کے ہم یں منحصر ہونے کے دعوی سے دست بردار ہونا پڑے گا ،اور دہ مجبور ہوں گے کہ ان دونوں چیزوں کی پیروی کا واجب ہونا، قرآن دصر بیٹ کے علادہ کسی اور دلیل سے ثابت کریں اس صورت یں ہم بھی تقلیر شخصی کا وجوب اسی دلیل سے ثابت کریں گے جس سے دہ قرآن دصر میٹ کا واجب الا تباع ہونا ثابت کریں گے ۔

وہ رئیل جس سے بٹالو یہ صاحب قرآن ورسول کلواجب الا تباع ہونا ٹابت کریں گے، وہ
کوئ نفس تو ہونہیں کئی، کیونک نفس معنی دلیل نقلی قرآن و صدیث میں شخصرے، اس الگرکی شخص اپنے آپ کوئی کو گرئی شخص اپنے آپ کوئی کرے کہ مجھے پر بزریعہ وحی نفس نازل ہوئی ہے کہ قرآن کی اور رسول کرم مسلم الشرعلیہ وسلم کے بعدا پنے آپ کوئی و رسول بتلا نے ، اور بہ وعویٰ کرے کہ مجھے پر بزریعہ وحی نفس نازل ہوئی ہے کہ قرآن کی اور رسول کرم سنی الشرعلیہ وسلم کی انباع واجب ہے ، تو یہ اور بات ہے، گرکسی مسلمان سے اس کی کیسے توقع کی صاحب مجبور ہوں کے کہ کاب الشداور رسول الشری سے وقع کی جا ب سے سے ، تو یہ اور بات ہے ، گرکسی مسلمان سے اس کی کیسے توقع کی جا ب سے سے تا بت کریں یا دلیل عقل سے دکوئکہ یہ دونوں چیز یہ کی پیر دی کا واجب ہون یا تو اجماع امت سے ثابت کریں یا دلیل عقل سے دکوئکہ یہ دونوں چیز یہ بھی عجب شرعیہ ہیں اس صورت میں حضرت قدی سروبی تقلیم خصی کا وجرب اُنہی دلیلوں سے ثابت کر وکھا ہیں گے۔

وفعة خامس: آپ ہم سے دجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔
ہم آپ سے دجوب اتباع محری سلی الشرعلیہ وسلم، و دجوب اتباع قرآنی
کی شفند کے طالب ہیں، اگرایک ان ہیں سے دوسرے کے لئے دجوب
اتباع کی سندہ تو پھراس کے دجوب اتباع کی کیاسند ، رسول الشر
صلی الشرعلیہ وسلم کا واجب الا تباع ہونا اگر قرآن شریف سے ثابت ہوا ہو اور سرآن
قرآن شریف کا واجب الا تباع ہونا رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے ارسٹ د
سے تابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرطی واحب الا تباع ہوناکہاں
سے تابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ارست د
سے تابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ارست دسے تابت ہوا ہوناکہاں

الع سَنَدُ: دلیل کے اُقران: قرین کی جمع ہے: ہم عمرادگ، مُعَامرین، اُمثال، مِثْل کی جمع ہے: ام عمرادگ، مُعَامرین، اُمثال، مِثْل کی جمع ہے: ام عمرادگ، مُعَامرین، اُمثال، مِثْل کی جمع ہے: ام عمرادگ، مُعَامرین، اُمثال، مِثْل کی جمع ہے:

**峨崖城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城**城

واُمْنَال کو مُہْبِطِ اُوکِی آسمانی قراردی، اوررسول الطم صلی الشرعلیہ وہم کی فاتمیت کورُ لَا طِلْدی اور کوئی تدبیر نہیں! گرہر تھے بادا باد آب ایسی ای سندغیر معتبر لائیں، اور دلی نہیں جین سے جائیں اور نہ پھر ہماری طرف سے یہ گذارش ہے کہ آپ جس موظی سے سند وجوب اتباع نہی وقرآن نکال کر دکھائیں گے، اسی مُورِطن سے ہم سند وجوب اتباع امام درکھائیں گے، اسی مُورِطن سے ہم سند وجوب اتباع امام نکال کر دکھائیں گے، اسی مُورِطن سے ہم سند وجوب اتباع امام نکال کر دکھائیں گے۔

وصول کے اندر لول فی عرصول کے جوراد میں صاحب بٹالوی مجتہدہ عمر ہونے کے دعویاد سے میں سے جہدین مل کر بھی صحرت قرش بڑوگی اتنی صاف اور واضح عبارت کا مطلب نہ مجھ سکے، اور جواب میں یہ کہا کہ مائی باوجودے کہ اہی اسلام میں سے بہ ہجرہ سے وجوب اتباع کت ب در سنت کی دابس ۔ خلاف دائپ مناظرہ ۔ کیوں طلب کرتا ہے بہ کہ در مورت تسلیم اسلام کے، سائل کے نور کیا ہی واجب الا تباع بوناک اب وسنت کا متاب کی دور ہوگا ؟ ورد دعوے اسلام محض کذب ہوجائے گا ، (مصباح الاولة صقاع) ہوگا ؟ ورد دعوے اسلام محض کذب ہوجائے گا ، (مصباح الاولة میں ایر ان تران کی بایں تکھیں جس کا حضرت فدس سرہ نے اور بے سبجھ مصباح الاولة میں ایران تران کی بایں تکھیں جس کا حضرت فدس سرہ نے ایسان الاولة میں ہجر بور نوٹس لیا ہے ، مشاقعین صورات اس کا صورت اللہ کرتی ، ہم تو یہا مضم کہ ایسان کا در در مطالعہ کرتی ، ہم تو یہا مضم کہ ایسان کے بارے میں عام قارئین کی دل جب سے بھر گذا اور شات بیش کرتے ہیں ۔ کے بارے میں عام قارئین کی دل جب کے بھرگذا ور شات بیش کرتے ہیں ۔ کے بارے میں عام قارئین کی دل جب کے تقلید یعنی ماہرین فن کی ہیروں کرنا ایک فطری چیز ہے ، اس کے بغیر فیل کی جیز ہے ، اس کے بغیر فیل کے خلیل فیل فیل کے جیز ہے ، اس کے بغیر فیل کرنا کی خلیل فیل کی جیز ہے ، اس کے بغیر فیل کی خلیل فیل کی جیز ہے ، اس کے بغیر فیل کی دور کرنا کو کوری کرنا ایک فطری چیز ہے ، اس کے بغیر فیل کی دور کرنا کورنا کو کوری کرنا کی کور کرنے ، اس کے بغیر فیل کرنا کیا گیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا گیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا گیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کیا کہ کوری کرنا کیا کرنے کرنے کرنے ، اس کے بغیر کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کیا کرنا کیا کرنا کیا کہ کوری کرنا کیا کیا کہ کوری کرنا کیا کرنے کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا کہ کرنا کیا کرنا کیا

که بعن حضوراکرم ملی انٹرعلیہ دسلم کوخاتم النبیتین بھی مایں وادرسائقاتی ا ہے پاس دحجی النبی آنے کا دعوی بھی کریں ،جیساکہ قادیانی کعین نے کیا تقا۔

\*\* (TRIT) \*\*\*

زرگی کاری دو قدم نہیں چل سکتی، نیز تقلیم مرف احکام دمسائل ہی ہی نہیں کی جاتی ، بلکہ زندگ کے ہر سنگ کی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کی کرنے ہیں، صنعت وزر فت والے اپنے بڑوں کی بروی کرتے ہیں، صنعت وزر فت والے اپنے بڑوں کی بروی کرتے ہیں، صنعت وزر فت والے اپنے بڑوں کی بروی کرتے ہیں، علم وفن کے ول وادوا کا بر کے علوم ومعاون کو مشاعل وا و بناتے ہیں، بچے ماں، باب کی محاکات کرتے ہیں، اور صرف افسانوں تک ہی ہے بات محدود نہیں ہے دیگر حوانات میں بھی اس کا مشاہرہ کیا جا سکتا ہے .

خودغیر مقارین مصرات احکام متربعیت می نفس تقلید کوند مرف جائز ملکه مزوری قرار دیتے ہیں ، نیز صدیث شریف پرعمل کرنے کے سے بھی بہت سے امور صدیث سے متعلق ایسے ہیں جن میں اقوال ملف

ى تقليد منرورى سى -

الغرض جب ففس تقلید کا جواز بلکہ وجوب ایک فطری امرہے ، اور موافق و مخالف سب اس کے قائل میں تو دلائل کی چنداں ضرورت نہیں ہے ، تاہم طمانینت قلب کے لئے ذیل می تسرآن وصریت سے چندولائل ذکر کئے جاتے ہیں ۔

اورتم مردولوگ معالد کااختیار ریکنے دا ہے ہیں ان کائبی کمنا مانو۔

اسه ايمان والواتم الشركاكمينا مانوء اوررسول كاكمينا مانوء

(النساء آيت ٥٩)

اس آیت کریمین اشرتعالی اوررسول الشرطی استرطیدوسلم کے علاوہ سراولوالائم "کی بیوی کا بین مکم ریالی ہے مراحہ الشروسول سے علاوہ کی بین اطاعت وتقلید

۱۹۱۱ اولت کاملہ اور کاملہ ۱۹۱۱ اور کاملہ ۱۹۱۱ کاملہ ۱۹۱۱ کاملہ ۱۹۱۱ کاملہ کاملہ کاملہ کاملہ کامید کاملہ کامید کاملہ کامید ان جی آب کورہ ایس کے ملی ایس کریہ کامعداق جی ورنہ نہیں، ارت و نوری ہے۔
الاطاعة کریہ کامعداق جی ورنہ نہیں، ارت و الترتعالی نافران میں کی خلوی کا فاعت جائز الاطاعة کی کہند تا کہ کہند تا کہند تا کہ کہند تا کہ کہند تا کہند تا کہ کہند تا کہند تا کہ کہند تا کہ کہند تا کہ کہند تا کہ کہند تا کہند تا

روسری ولیل : الشرباک کاارت دہے۔ فَسُنْکُواَاَهُلَ الَّذِکُواِن کُنْکُولُوَنَ کُلُولُونَ (الانبارآبِ اللهٔ الخطاع) سواگرتم زجائے ہو توجا نے والوں سے پوچھ لو، یہ آبہتِ کریمہ اگر میں خاص برئیات وسُباق میں نازل ہوئی ہے ، مگرچونکہ الفاظ عام ہیں اس نے الفاظ کے عموم کا اعتبارہوگا ، اصول فقہ کا ضابط ہے کہ

اَلْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفُظِ لَالِخُصُوصِ الْمَقْبِ فِي الْمُسْتِ الْمَاطَى مُرمِيت كَا اعتبارسِ شَانِ الرل ادرسياق كى خصوصيت كا اعتبارنس سے .

علاوہ ازیں ایک مرفوع حدیث سے جو حضرت جابر رمنی انٹر عنہ سے مردی ہے اور تفسیر در منٹوری اس آیت کے ذیل میں درج کی گئی ہے ، یہ بات صاف طور برسمجے میں آئی ہے کرآیتِ کر میہ عام ہے ، وہ حدیث بیرہے

ا حضوراً کرم صلی الشرطیہ وسلم نے ارت اور نرایا کہ دینی بات جانے والے کے ساتے مناسب نہیں ہے کہ وہ جانے ہوئے فاموش دہے ، اور نہ جانے دالے کے سے مناسب نہیں ہے کہ وہ جانے ہوئے فاموش دہے ، اور نہ جانے کے اوج دفاموش دہے ، جبکہ الشر تعالی ارشاد فرائے میں فسٹ کو اکم آگا کہ اللہ کران گئند کر کہ تعدد وہ یہ بات جان ہے کہ اللہ کران گئند کر کہ تعدد کے مطابق سے ، یا شریعت کے فلاف ؟ ، ا

اوراس کے جانے کی صورت بھی ہے کہ جاننے والوں سے پوچھا جاتے اور وہ جو بتائیں اسے تبوجھا جاتے اور وہ جو بتائیں ا اُسے تبول کیا جائے ، اسی کا نام اطاعت و تقلید ہے۔

تليسري دليل : حضور اكرم صلى الشرعليدوسلم كاارشادسه كه

لازم بگردتم میری مسنت ، اورمیر سے راہ یاب بابت آ خلفار کی سنت ، تھام اوتم اس کو، اور ڈاڑھوں سے عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الَّرَاشِدِينَ الْحَرِيِّنِينَ الْحَرِيِّنِينَ الْحَرِيْنِينَ الْحَرِيْنِينَ الْحَرِيْنِينَ الْحَرِيْنِينَ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينَ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرَى وَالْحَرَى وَالْحَرَى وَالْحَرِينَ الْحَرَى وَالْحَرَى وَالْحِدُولِيْنِيْنَ الْمُعْلِينِ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْعُلْمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْعِلْمُ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِ الْمُلْمِينِ الْمُعْلِقِ الْم

مد وابود اؤد ، والترمذى دارج اجتمشكونات منبوط بكر التماس كو اس مدریث مشربیت میں رسول انٹرملی اسٹرعلیہ رسلم کے سواخلفار داشدین کی سنت کی بیردی کا

حكم ديا كباب به اس سيفس تقليد كامامور بيرنا تابت بوتا ب-وقعی دسی عضرت جابر منی الشرعبہ فرماتے ہیں کہم (جہاد کے لئے) ایک سفری لکے، ہم جو کئی دسی اس کا سرزمی ہوگیا، ہم ب احتلام بواتواس نے اپنے ساتھیوں سے ستدبوجھاکد کیامیرے سے تیم کرنے کی اجازت ہے ؟ وكول نے جواب دیالہ جب آپ كے پاس پانی ہے توآپ كے لئے تيم كرنے كى اجازت نہيں ہے، الفول نے عسل کیا ، اور اسی سے اُن کی وفات ہوگئی ،جب ہم لوٹ کر حضور اکرم ملی الشرطیہ وسلم كى فدمت من آئے توكسى فے يه بات حضور اكرم صلى الشرعليہ ولم كوبتادى وحضور اكرم صلى الشرعليہ وسلم في ارتاد فرما ياك

ان ہو گوں نے اس مضمل کو مار ڈوالا! مار ڈوالیں اللہ فَتَلُوهُ ، قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلاَّ سَأَكُو الدُّكَم تعاف ان كو بيول د پوچها الفول في حبب كر و و يَعُلَمُوا . فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوالُ نهي جانتے مقع ، درمانده کی شفار تو پوچينا ہے! (ابوداود شربیت کتاب الطمارة ص<del>ام )</del>

علمار ہے مسائل ہوجھنا، ہراس کی ہروی کرنا، می تقلیدہے ، بیرسب ولائل نفیس تقلید ے وجوب سے ہیں، اور بطور نمونہ ذکر کئے سے ہیں، کیونکہ نفیس تقلید کے وجوب کا کوئی منکر نہیں یہ ع مقارین کھی اس یک مانتے ہیں۔

رى المراسين بن الك تقليد تعليد المردوس تقليد في تقليد تعليد المناسكان یدے کہ تمام مسائل میں کسی عین امام کی بیردی کی جائے ، اور تقلیز خیر تصی یہ ہے کہ جس سلامیں

جس کی جاہے تقلید کرے

خرالقرون بب جونكرنفس برسنى كاغلبهي كقااس كت تقليدكى دونول مسمول مي اختيارتها كرجس يرجاسه عمل كرسه ، مخرجرالقرون كے بعد حب نفس يرشى كا غلبه بواتو تعليد غير تفعى كومعن اور تقلي يخفى كوضرورى سمحها كمياء حفرت قدس مره ايعناح الادلدي تخريرفرمات إي كم در بهارادعوی بیر سے کراس زماندی عوام کو یعن جولوگ حسب اصطلاح وتعربيف علمار ونقبار المذمجتهدين مي شمار كئ جات بي المرتبين مي وافل الوسكتي علی انعمومی چکہ وہ می فرہب کے یابر بھی ہو جکے ہوں ۔۔۔۔۔ تقلید منعمی مزوری ہے ائد بحتدين من سي حس ك جاسه ايك كى تقليد كري ، كوقابل تقليد واتباع اور بحى منعي

جاتے ہیں ، ہاں ہوقت ضرورت کسی مسلم عاصی اور ائد کی تقلید بھی مُباح ہے کہ اھو مَبُسُوطُ فا ف کتب الفقہ ، محریہ تقلیر ضعی کے منافی نہیں ۔

اور به تقلید ممنوع سے کہ اس زمانہ میں ہرایک عام وخاص کو اباحت مطلقہ وُمُطَاقُ العنانی دی جائے کہ اس زمانہ میں ہرایک عام وخاص کو اباحت مطلقہ وُمُطَاقُ العنانی دی جائے کہ ہرستا میں جب چاسے جس کی جائے تقلید کرلیا کرے۔

(ايمناح الادلة مكال مطبوعه فغريهم ادآبار)

مور الشخص مي الراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح كم تقاء اورتقلي في المراح كم تقاء اورتقلي في المراح والمراح والمراح المراح والمراح والمراح

محدّ می فقهار سے مراد وہ حضرات ہی جن کا اصل کام حریثیں روابیت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی معتبد اسے مراد وہ حضرات ہی جن کا اصل کام حریثیں روابیت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی بیان کرتے ہے اور لوگ بطور استفادہ یا بطور ضرورت ان سے مسائل ہو جھتے ہے ، اور وہ جواہات و بیتے ہے ، مُوکھا امام مالک اس کی بہترین مثال ہے .

اور فقہار می ڈنین سے مراد وہ حضرات ہیں جن کااصل کام مسائل فقہتے میں غور کرنا تھا، اور جوں جوں سائل منقع ہونے جاتے تھے وہ حضرات ان کو مُدَدُّن کر لیا کرتے تھے، یہ حضرات حدیث شریف کی روابیت بہت کم کرئے تھے۔

محدثین نقهار کے مُرِیْن عفرت امام مالک جمیں، اور نقها بر محدثین کے امام اعظم حضرت امام ابوصیف میں بھیریں سلسلہ جلتا رہا ، اور ان کے تلا غمرہ کا دوراً بیا، اورا بہت آہستہ مسلمان دوحتوں یں بہتے جلے گئے ، اور الگ الگ ممتب نکر کی بیروی کرنے لگے .

الم الوطیفرہ پر الشرتعالی کا فاص فضل بہ ہوا کہ ان کے تلا نہ ہ غیر معولی صلاحیتوں کے ملاک ہونے کے باوجود اصول و فروع میں اپنے امام سے بہت ریادہ دور نہیں ہوئے امرانام الک ہونے کے ساتھ دوسری صورت بیش آئی ،ان کے فاص من گرد صفرت امام شافعی علیہ الرحمة ان سے ملم ماصل کیا ، علم ماصل کرنے کے بعد عراق تشریف نے گئے ادرانام ابو صنیفہ کے تلا نہ ہ سے بھی علم حاصل کیا ، اور دو مشریوں سے استفادہ کرنے کا نتیجہ یہ نکا کہ دہ اپنے استادامام مالک رہ سے اصول ہی بھی علی عراق کے ادران کا ایک الگ طقہ ن گیا ۔ علی مربعی مختلف ہو گئے ادران کا ایک الگ طقہ ن گیا ۔ علی عرب می مختلف ہو گئے ادران کا ایک الگ طقہ ن گیا ۔

**松本中水油水炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭**水水水水

ہے رام ثانعی کے خاص شاگر دامام احمد بن عبل رہ نے مسئلہ تُعلِّق قرآن میں غیر عمولی قربانی رہے ہے اور امام احمد بن عبل رہ نے مسئلہ تعلق قرآن میں غیر عمولی قربانی رہی تو ایک جماعت ان کی بھی عقیدت مند ہوگئی وانہی چاروں امامون کے علوم ان کے تلا ندہ سنے محفوظ کئے۔

ان چار حضرات کے علاوہ اور جی متعدد مجتہد بہداہوئے، مگران کو اجھے سٹ گرد نہیں لیے جو ان کے علوم کو محفوظ کرتے ، کپھر مبری اور جو تقی صدی میں مجتہدین کی تھرمار توئی، اور بہت کم احکام ابسے باتی رہ گئے جن کے جواز وعدم جوازیا کرامت واستحباب وغیرہ میں اختلاف منہوا ہوں

بال دورابنارِ زمانہ میں کہوا و ہموس کا غلبہ عام ہونے لگا ، وہ زخصتوں کو تلاش کرنے لگے اور جس اور جس کا تول اپنی خوا مہنس کے موافق ملا اس کو اختیار کر لیا ، یہاں تک کہ یہ اندلیٹہ بیدا ہونے لگا کہ کہ بین دین میں خوا مہنس کے موافق ملا اس کو اختیار کر لیا ، یہاں تک کہ یہ اندلیٹہ بیدا ہونے لگا کہ کہ بین دین میں خوا مہنات کا مجموعہ مذبن جائے ، اور مسلمان دین کا اتباع کرنے کے بجائے دین کو اپنی خوا ہشات کے تابع نہ بنالیں اس لئے چوتھی صدی کے اکا برنے اس صورت حال برتھنڈے دل سے غور کیا ، ان کی سمھری ہی ایک صورت آئی کہ اب تقلیم غیر شخصی سے نوگوں کو منع کیا جائے ، اور جھیا در بین جائیں اور جائے کہ وہ ختی تو بی بیدا دار بھی بند ہو۔

رہا یہ سوال کرتقلیہ کے لئے کن شخصیتوں کا انتخاب کیا جائے تو یہ بات بالک ظاہر بھی کہ درصِحابہ کے بعد تابعین کے طبقہ میں سے ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا جانا چاہئے جن کے علام مفوظ ہوں ، کیونکہ محبیّت شرعِبہ میں ، قرآن کریم ، سنتِ نبوی اورصحابہ کرام کا اجماعی عمل ، اس کے تابعین میں سے ایسی شخصیتوں کا انتخاب مناسب معلوم ہوا جنھوں نے بینوں مصادر کو سانے رکھ کر احکام شرع کہ تو کہ ہوں ، تابعین میں ایسی شخصیت مرف امام ابو حفیفہ رہ کی تقی مگرتام مسلانوں کا ان پُرشُفِق ہونا مشکل تھا ، کیونکہ احمت کا ایک بڑا حصد محد ثمن فقہا رکی بیروی کرتا تھا ، اس لئے تبع تابعین میں سے امام مالک علیہ الرحمۃ کا انتخاب کمیا گیا ، مگرامام مالک جربی میں اس کے تبع تابعین میں سے امام مالک علیہ الرحمۃ کا انتخاب کمیا گیا ، مگرامام مالک بربھی اس کمنت کا کرکوئم شفق کرنا ممکن نہیں تھا ، ایک بڑی تعداد امام شافعی کی بیروی کرتی متی ، اور ایک جاعت حضرت امام احمد بن صبل رم کی بیروی کرتی تھی ، اس لئے ان دونوں حضرات کا بھی انتخاب کیا گیا

کے معابہ کرام کا اجاع ، اجاع است کا اعلیٰ فرد ہے ، اور قباس بھی جمت شرعیہ ہے ، مگر دہ کوئی منتقل مجت نہیں ہے ، بلکہ اپنی مجمح تلٹہ کے تا ہے ہے ا

**三、水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水**水水水

اوراس طرح چارشخصیتین متعین کاکمین جن کے اپنے اپنے طقہائے اٹر بھی سکتے ، اور من کے ستنط<sup>ات</sup> مُدُون ومُرتب بھی ہوچکے سفے ، جنانچہ چوتقی صدی میں پوری امتت مسلم نے ان جار انمہ کی تقلید تتخصی پراجاع کرلیا، اوران کے علاوہ کی تقلید کو ناجائز قرار دیا۔

موستخفى كاوجواجاع المستصيح تقليفنى كاوجوب اجاع اتمت سياب

ہے، اور اجاع امت اصول سریعت میں مسری اصل ہے، اس سے تابت ہونے والاحکم ہی قطعي بوتاب مشيخ عبرالي مُؤرّث دبلوي مشرح مِنفر السعاره من لكهترين :

سكن علمار كى تجويز اوران كى مصلحت بينى ، أتخسسر زمانه ميس ۽ مذہب کي تعيين وتخصيص سے ، اور دین و دنیا کے کاموں کاربط وضبط لفي اسي صورت من تفا.

روليكن فرار دارعلمار ، ومصلحت ديد ایشاں، درآخرزماں، تعیین وقصیص ندیہ است ، ومنبط وربط كاردين و دنيابم دري صودت يود (بواله الفلح الادلة مدال)

حعنرت شناه ولی الشرصاحب محدث د بلوی قدس سره اینی کتاب « انصاف » میں تحریر فرماتے ہیں کہ

> وبعد المأتين ظهرفيهم التمكم للمجتهدين بأعيانهم ، وقُلُّ مَن كان لايعتمدعلى مذهب مجتهدٍ بعينه وكان هذاهوا لواجب في ذلك الزمان له

د ومديوں كے بعدادكوں مسمعين مجتهدكى تقليد کا رجمان بیدا ہوا ، اور بہت کم لوگ رہ گئے جو محسى معين مجتهد سے مربب براعتماد مذكر تيموں ادر سی چیزاس زمایه میں واجب متنی به

یعنی دور نبوت سے دور ہوجانے کی وج سے امت میں جو اختلافات بیدا ہوگئے تھے اورنانص استعداد ركف وابع مجتهدول كى جوكفر مار بوكئي فني وادر برتفص ايني راست برريجين لگاتفارس كا علاج سوائے تقلید شخصی نے اور کچھ نہیں روگیا تقا۔

كيه لوكول كالخلاف : اسى زمائة مي ، بلكه اس سيمى يهلي، تسمنى سيدامت ي

ا متفدمین مجتهدین کی تقلید بای وجرمنوع قرار دی گئی کر ان کے علوم مدون نہیں ہوئے ہے۔ اور شئے مجتہدین کی تقلیداس سے ناجائز قرار دی گئی کہ وہ نام نہا دمجتبد سنے ۱۲ سله الفات في بيان سبب الاختلات بواله ابعناح الادله والله ي

ایک ایساگر و هبیدا بوگیا تقاجو صرف قرآن کومختّ مانما تقا ، سنّتِ نبوی اورا حادیث شریفه کو و مجت نبیس مانما تقا ، یه فرقه سرایل قرآن کهلا ماسید ، اورآج بھی دنیا کے کسی گوشدی اس کا وجهت نبیس مانما تقا ، یه فرقه سرایل قرآن کهلا ماسید ، اورآج بھی دنیا کے کسی گوشدی اس کا وجودہ به مگران کا اختلاف اجماع امت میں خلک نبیس ڈال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف جماع کو متا تر نبیس کرتا ۔

اسی طرح دوسری صدی بی ایک اور فرقد بھی وجود میں آگیا تھا جو آن کریم کے علاوہ
اماد بین سزیفہ کو تو مجنت مانتا تھا ، گراس سے نیچ صحابہ کرام رہ کے اجماعی عمل اور قیاس کو
مُجنّتِ سَرْعِیہ نہیں مانتا تھا ، یہ لوگ مشروع میں قودد اُضحاب ظواہر " اور سرظا ہری "کہلاتے
رہ بھر فقہ رفتہ العفوں نے اپنے آپ کو در اہل خوریث "کہنا شروع کر دیا، یعنی جو قرآن کریم
کے علادہ مدینوں کو تو جمت مائے ہیں ، گراس کے نیچ اجماریا صحابہ اور قیاس کو جمت نہیں مائے ، یہ
فرقہ آج بھی موجو دسے ، اور دقتا فرقتا اُن مسائل میں شور وشخب کرتا رہا سے جو صحابہ کرام کے
دور میں اجماع سے طرح و تیں۔ جیسے تراوی کا بیش رکعت ہونا ، یہ گروہ اس کو تحقیر کے طور
دور میں اجماع سے طرح و تیں۔ جیسے تراوی کا بیش رکعت ہونا ، یہ گروہ اس کو تحقیر کے طور
مرسنت عمر کی نہتا ہے ، اور جو ان میں گستان ہیں وہ "برعت عمری " کہتے ہیں ، اسی طرح صرت
مثاری غنی رہ کے زمانہ میں جمعہ کے سے جو اذان برطوائی گئی تھی اس کا یہ لوگ " سنت عثمانی "کہہ
عثمان غنی رہ کے زمانہ میں جمعہ کے سے جو اذان برطوائی گئی تھی اس کا یہ لوگ " سنت عثمانی "کہہ

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل ننافوے فی مدامت قرآن کریم کوجی حجت مانتی سے ،

له ترون اولی می ابل الحدیث محدثین کو کها جاتا تفاخواه ده مجتبد بول یا غیر مجتبد گرمیشین نقها می مکتب فکر کی تبلید کرتے بول ، سلف کے اقوال بی اور صدیت شریب کی کتابول میں جہال بھی افتحاب المحدیث ، فرق اقل حدیث میں حضرات مراد ہیں ، فرق اقل حدیث مراد نہیں ہے ، معدرت شریب فرق اقل حدیث مراد نہیں ہے ، معدرت شاہ ولی الشرق می مراد نہیں جو باب قائم کیا سہ ، باب الفرق بین اقل المحدیث واصحاب الرآی ، اس می می اصل المحدیث سے مراد محدیث بی جنابی الما المحدیث میں جو باب قائم کیا سے ، باب الفرق بین اقل المحدیث واصحاب الرآی ، اس می می اصل المحدیث سے مراد محدیث بی جنابی جنابی الما المحدیث والمحدیث و

سنت بوی کوبھی جمت مائی ہے ، اور محابہ کرام کے اجاعی کمل کوبھی جبت مائی ہے ، بیر حضرات اکم کا الشیعة والجماعة کہلاتے ہیں ، صنت والے یعنی سنت نبوی کوجت ماننے والے اس برئے ذریعہ فرقہ اہل قرآن سے احتیاز ہوتا ہے ، اور جماعت والے یعنی جاعت صحابہ کے اجماع کو جبت ان والے دریعہ فرقہ اہل قرآن سے احتیاز ہوتا ہے ۔ یہی جماعت صریت شریف کی دریعہ فرقہ اہل محریف سے احتیاز ہوتا ہے ۔ یہی جماعت صریت شریف کی دریعہ فرقہ ناجیہ ہے ، مشکو ق شریف میں حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

مر مزورمیری امت اُن احوال سے دوجارہ وگ بن سے بی اسرائیل دوجارہ وک بن سے بی اسرائیل دوجارہ وک بی بالک ان کے ہوئی و بہاں تک کران می سے کسی نے اپنی ماں کے سابقہ علان بیکاری کی ہوگی قومیری امت میں ہی کچھ ہوگ یہ حرکت کریں گے ،اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھی ، اور میری امت تہتر قرقوں میں بے جائے گی ، جوسب کے سب جہتم میں جائیں گے سوائے ایک جاعت کے مصحابہ کرام رہ نے پوچھا یا رسول الشر اِسے ایک جامعت کون میں ہوگی ہ حصنور نے ارشاد فرمایا کہ

وہ وہ جاعت ہوگی جومیرے اور میرے محاب کے طریقے بر ہوگی

مَا اَنَاعَلَیْد واَمُنْحَابِی رمشکوہ مثل

اس مدین شریف سے دراس کے علادہ ادر متدد مدینوں سے تابت ہوتا ہے کہ صی بر کرام کے طریقہ کی بیردی بھی دین کا ایک جڑسے اور نجات کے لئے مزوری ہے ۔ اسی سنے اہل . سنت والجاعت نے تقلید فقی کے لئے وہ اند منتخب کئے ہیں جود ورصی اب کے بعد ہوت ہیں ۔ جنموں نے احکام شرع کی ترتیب و تدوین میں عمل محابہ کا بھی لیا ظاکیا ہے ۔

الغوض فرقد الجي مديث مرف سائل السندسيد و والجاعة "مي داخل بنبي به اس ك اس كا اختلاف بي اجماع امت مي فلل انداز نبي بوسكا .

**英英美洲(英英英英英英英洲**美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国

یا الی صریت ، گرسب جانتے ہیں کہ وہ اسپنے ہی علمار سے مسائل پو تھتے ہیں بس معسلوم ہواکہ وہ بھی روسروں کی طرح مقلد ہیں -

ر ایسوال کہ جب و وقعی مقلد ہیں تو پھرائم اربعہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ؟ تواس کا جواب یہ بہت کہ دو ائم اربعہ کی تقلید اس کے نہیں کرتے کہ انمہ اربعہ صحابہ کرام کے اجماع کو مجت مائے ہیں، اور اہل حدیث اس کو مجت نہیں مائے، گر وہ مسلمانوں سے بہ بات صاف نہیں کہ سکتے ورنہ امت ان پر نفرین کرنے گئے، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی اکثریت جاعت اہل حدیث سے الگ ہوجائے، اس کے وہ لوگوں کو یہ کہ کر وڑ غلاتے ہیں کہ یہ چا رامام جا رہت ہیں ان کی تقلید ترک ہے ان کی وہ بیت مسلمانوں کو ان کی فریب دہی سے کھون والے اور اہنی مرضیات پر جلنے کی توفیق عطافر مائے ، (آمین)

#### طهرکا آخر وقت اورعصرکا اول قوت ظهرکا آخر وقت اورعصرکا اول قوت (مثل اورشکین کی بحث)

نداہب نقہار۔۔۔۔۔روایات اوران کا مفاد۔۔۔۔ام اعظم رحمہ السری مختلف روایات کے ملسلہ میں احنات کے مختلف۔ نقطم اے نظر۔۔۔ جمہور کے پاس بھی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے ۔۔۔۔احتیاط امام اعظم رحمہ الشرکے قول میں سے۔

### 

المركاول وقت بالاتفاق زُوال سے شروع ہوتا ہے، اور اِسْتوارِشمس كے وقت ہر چيزكا جوسايہ ہوتا ہے وہ آئے وہ اور اِسْتوارِشمس كے بہي اسنے كا طريقہ يہ ہم ہموار دمن ميں كوئى سيدى كر ہموار دمن ميں كوئى سيدى كرى ياكيل كاڑ دى جائے ، زوال سے بہلے اس كا جوسايہ ہوگا وہ تدريج المعنى اربى باتى ماذہ كھنتا رہے گا، بھر باتو بالكن ختم ہوجائے گا، يا كچھ باتى رہے گا، اور كھنا بند ہوجائے گا، يا كھنتا رہے گا، اور كھنا بند ہوجائے گا، يا كھ وہ دوسرى جانب بڑھنا سٹر دع ہوگا، جوسى بڑھنا سٹر دع ہوگا، جوسى بڑھنا سٹر دع ہوگيا ، جوسى بر رھنا سٹر دع ہوگيا .

اورظرکا دقت کب تک باتی رہائے اور عمر کا دقت کب سے شروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے ، اند ثلثہ بینی امام اور میں ان اندازی امام اللہ دور اور امام احدر و اور میا جبین بینی امام اور اللہ و اور امام محدد و اور امام محدد کے نزدیک ظرکا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے ، حبب ہر جبز کا سایہ فی و زوال کو منہا کرنے کے بعد اُس جبز کے بقدر ہوجائے ۔۔۔۔۔۔ اصطلاح میں اس کو ایک مثل د ماند ، کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور اس کے بعد فور اعمر کا وقت شروع ہوتا ہے د و فول و تقول کے دریان

له خلِّاستوار سے قرب و بعد كى وج سے فى زوال مخلف ہوتا ہے ١١

مشہور تول کے مطابق نہ تو کوئی حرفاصل ہے نہ وقت مشترک ۔ اور امام اعظے سے اس سلسلہ بیں جار روایتیں مقول ہیں ۔

ختم ہوتا ہے اس کی تصریح امام محدرہ نے نہیں کی ہے۔

اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب اور محاول وہی ہے جوائم نظشہ اور صاحبین کا ہے ، امام محاوی کے اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب اور محاور اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب اور محاور اسی پرفتوی دیا جا تاہے ، اور سید احمد اُو گلان شافعی رہ نے جزائدہ الم فینتی نوا ور فست اوی کا کھر بڑتے ہے امام صاحب کا اس قول کی طرت رجوع نقل کیا ہے ، مگر ہماری کا اور میں ہر جوع فقل کیا ہے ، مگر ہماری کا اس قول کی طرت رجوع نقل کیا ہے ، مگر ہماری کا اس قول کو حسن بن زیاد کو گوئی کی روابیت قرار دیا گیا ہے ، اور سروی کی مواد سے ، اور سروی کی مواد کو کر کہا ہے ، اور صاحب اور محمد و جواس قول کو مشتی بہ کہا ہے اس کو علامہ شامی نے رد کیا ہے ۔

رس امام اعظم سے بہری روابت بہ ہے کہ بڑئی نانی کہل وقت ہے یعی ظہر کا وقت ایک مشل برختم ہوجا کا ہے ، اور عصر کا دقت و تومشل کے بعد دشروع ہوتا ہے اور دوسرارشل ساظم ہر کا

وقت ہے نہ عصر کا ایہ اسد بن محرو کی روایت ہے امام اعظم رحمہ الشرسے۔
(م) اور چو تقا قول عمدة القاری شرح بخاری میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کا وقت دو مسئل سے کہ بہاختم ہوجا تاہے ، اور عصر کا وقت دومشل کے بعد مشروع ہوتا ہے ، امام کر می سے بھا ہے کہ جہائے ہے ، امام کر می سے بھا تول کی تصویح کی ہے بیا

روں جا میں ہے۔ روایات المرک آخر وقت اور عصر کے اول وقت کے سلسلمیں روایات مختلف وار د

ہوں ہیں، تقعیل درن زیل ہے۔ مہلی روابیت: امامتِ جرئیل والی حدیث ہے جس میں حضرت جرئیل عرفے پہلے دن فہری مہلی روابیت: امامتِ جرئیل والی حدیث ہے جس میں حضرت جرئیل عرف پہلے دن فہری

له الله في البارى من المارى من

له بانع م<u>۱۲۲</u> ۱۱

ناززوال ہوئے بی پڑھائی تھی، اور عصر کی نماز ایک شل پر پڑھائی تھی، اور دوسرے دن ظہر کی ناز ایک مل پر برهان تقی بعنی تعیک اسی وقت جس وقت بہلے دن عصر کی نازیرهان تقی او وقت العصر بالأمس) اورعصر كى ناز دومثل يريره هائى نتى له

روایت کامفاو دوسرے مثل سے عصر کا دقت سردع ہوتا ہے ، اور دونوں وقتوں

کے درمیان نہ توکوئی مختمل وقت سے، نہ مشترک، اس روایت کوائمہ تلفہ اور صاحبین نے بیا سب البتدامام مالك عليه الرحمة مثل اول ك آخر من مقيم ك الني جار ركعت ك بقدر اورمسافر کے لئے دورکعت کے بقدرمشترک دقت مانتے ہیں بعنی اس میں ظہری ناز بھی بڑھی جاسکتی ہے ادر عصر کی نماز بھی ، کیونکہ حصرت جرئیل علیہ السلام نے بہلے دن جس وفت عصر کی نماز پڑھائی متی تھیک اسی وقت میں دوسرے دن ظہر کی ناز پڑھائی تھی ، علامہ دُرَدِیر کی شرح صغیری ہے

ظهرا درعصر شربك مين شل اول كي آخر مي جار رعت کے بقدر دمشرح صادی میں ہے کہ یہ مالت حضریں سے ، اور حالت سفریں دورکعت کے بقدرہے البذا مثل ادل كاآخر ظهر كاآخرى دقت اورعمركا اول

دابتدائی، وقت ہے۔

خداکی قسم! د ونوں و تتوں کے درمیان مشترک۔۔ وقت نہیں ہے ، اور واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں علاد (مالكير) كے بيروبسل كتے بيں. واشتركت الظهر والعصر في اخر الغامة بقدراس بعركعات، فيكون أخر وقت الظهر، واول وقست

ربلغة السالك ميد) مگرابن عَبِیب مالکی استراک کے قائل نہیں ہیں، اور ابن العربی مالکی توفر ملتے ہیں کہ تالله مابينه مااشتراك، ولق رُكْتُ فيه اقدامُ العلماء رحواله سابق)

مله بدروايت متعدد محابركرام روز سعمروى سهوابوداؤد وترخرى مي حضرت ابن عباس روز مع وايت مروى اس اس من لوقت العصر بالاخيس كالفظ الهايد روايت ترندى ونسائي من صفرت جابر رمز سع بعي موى ها ادرانن رام وبر ف ابني مسندم صفرت ابوسعود رض سعي دوايت كسه ، يزيد وايت معين ملي ب مخرجبل ب العنى القات ملوة كى اس مي تفعيل نبيس ب النزاس روايت كوبزار رحمه الترفيعي إى مسادي م الوراية سع ادر عبد الرزاق في المنظف من حضرت عروبن فرنم سعد وايت كياسه. وكافي نفب الرأبة مراس

**医米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

اورجہورلیوفی العصر بالا مُس کی تا ویل یہ کرتے ہیں کہ یہ بات راوی نے تقارُبِ زائین کی وجہ سے کہی ہے ، ورد حقیقت میں پہلے دن جس وقت عصر کی نماز مشروع کی تھی ، دوسر سے کی وجہ سے کہی ہے ورد حقیقت میں پہلے دن جس وقت عصر کی نماز میں وقت میں دن اس سے زرا پہلے ظہر کی نماز پوری کر دی تھی ، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں نہیں بڑھی تھیں ، کیونکہ آیت کر کیہ اِن الصّلوق گانت علی المُورُمِنِین کِتُبا مُوفُونًا ریقینا نماز سے بہ بات واضح ہے کہ ہرنماز کا وقت الگ

الگ ہے، اشتراک نہیں ہے، ورسر می روایت : یہ ہے کہ ایک خص نے حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم سے نماز کے اوقا ور میں روایت : یہ ہے کہ ایک خص نے حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم سے نماز کی ور یا دقاتِ نماز کی ور یا دقاتِ نماز کی میں میں ہے کہ پہلے دن حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم نے ظہر کی نماز زوال تعلیم دی ،اس روایت میں ہے کہ پہلے دن حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم نے ظہر کی نماز اس وفت پڑھائی جب سورج سفیدا ور ملبند تھا ، اور دومرے ہوتے ہی پڑھائی ، اور عصر کی نماز اس وفت پڑھائی جب سورج سفیدا ور ملبند تھا ، اور دومرے دن ظہر کی نماز اس وفت پڑھائی ، اور عصر کی نماز اس وفت پڑھائی جب سورج دن ظہر کی نماز اس وفت پڑھائی ، اور عصر کی نماز اس وفت پڑھائی جب سورج

آخردنت میں پہنچ گیا تھا بلہ یہ روابیت سلم شربیت بی صفرت بڑی قرم سے مروی ہے، اور سلم شربیت ہی میں حضرت عبدالشرن عروبن العاص رہ سے یہ روابیت ہی مروی سے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ارصل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوجائے، بھر ظہر کا وقت باتی رہا ہے عمرکا وقت آنے تک ، اور عصر کا وقت باقی رہتا ہے سورج کے زرد ہونے تک یع

روایت کامفاد
اس می بیرجده که دوسرے دن صفوراکرم صلی الشریلیدوسلم نے ظہر
کی نماز بہت زیادہ تھنڈی کر کے بڑھائی ،اس سے کھ ایساسبحد میں آتا ہے کہ شاید شل تانیم بڑھائی
ہو،کیونکہ مشاہدہ بیہ کہ مشل اول کے ختم تک بوسم تھنڈا نہیں ہوتا ، علاوہ ازی اس صدیت کے
جوالفاظ حضرت عبدالشرین عرورہ سے مردی ایس کہ ،، ظہر کا دقت سٹروع ہوتا ہے جب سوری
وصل جائے ،اورآدی کا ساید اس کے برابرہوجاتے ،، اس سے تو یہ بات صاف سمجھ میں آت ہے
کرمشل تانی میں ظہر کا وقت ہے۔

ك ركه سلم تربيت صلح ١٠

میسری روایت: مفرت مرم کاکشتی فرمان ہے جو آپ نے اپنے گور فروں کے نام جاری كالقاء أسى آب في معالقا كرظرى نمازير موجب سايد ايك بالقيروجات بهان يك كرو سایہ ایک مثل ہوجائے ، اورعمر کی نماز پڑھو درآں حالیکہ سورج بلند ، چکدار اور صاف ہو، اور تصر كے بعد غروب آفاب سے بہلے سوار دویاتین فرسخ كامفركر سكے له رواست کامفاد پرختم ہوجا تکہ ، بظاہر روایت سے یہ کوظرکا وقت ابک شل كابيان ه اكيونك حضرت عرمنى الشرعند في المركى نماز برصف كاحكم اس وقت ديا ه جبكه سايه ایک با مقرم وجائے ، حالانکہ ظہر کا وقت زوال ہی سے سردع ہوجاتا ہے ، نیزعصر جس ذفت میں يرمض كاحكم دياب وواس بات كاواضح قرية ب كرحفرت عمرمنى الشرعند في الين الس فران کے ذریعہ لوگوں کومتیب اوقات کی تعلیم دی ہے جفیقی اوقات نہیں بتائے۔ چون روایت: بوجه توحفرت ابو بریرة دونی سه کدایک هفس نے آپ سے نماز کے اوقات ورونی روایت: بوجه توحفرت ابو بریرة دمنی الترعند نے فرمایا۔ أنا اخربرك ؛ صرل الظهر اذاحكان من من تجهبتاً ابول اظهر كازير مبتيرا ظِلْكُ مِثْلَكِ ﴿ وَالْعُصْرُ اذَا حَكَانَ سایہ تیرے برابر موجائے وادرعمری نماز بروجب ظِلْكُ مِثْلَيْكُ الْمِ لَهُ تیراسایہ تیرے روش ہوجائے۔

روابت كامفار كيونكرجب ظركوايك شل برير من كاحكم ديا، ادر هم كو دومش برتر من كامك المنظار المنظم ويا، ادر هم كو دومش برتو المنظم المنظم ويا، ادر هم كو ومش برتو المنظم ويا المنظم المنظم ويا المنظم المنظم ويا المنظم المنظم ويا المنظم المنظ

الله مُوكًا الك مستري

کے یہ روایت مُوظًا مالک مسل اور مُوكًا محسم ملائد میں ہے، یہ دونوں كتابي ورحقيقت ايك بروايت مُوكًا الك محرب المحرب اورام محرب الك محرب منظورہ المحرب ماورام محرب مستنظم اللہ محرب المحرب مستنظم المحرب المحر

\*\* (ادلیکاملہ) استجوس روابیت: حصرت ابوذر غیفاری رضی الشرعندی ہے، جو بیمین میں ہے، وہ ذرائے اللہ ایک ہے میں ایک میں ایک میں ایک میں ہے، وہ ذرائے ایک ہی میں ہے، وہ ذرائے ایک ہی میں ہے، وہ ذرائے ایک ہی میں ہے میں ایک اور اور کی استحد میں ایک اور اور کیا ، حضورہ نے ارشاد قرایا : ایک وقت کو تصند اور یہ کھے دیر بعد میر ووزن نے ازان دینے کا اوادہ کیا ، تو حضورہ نے بھرار شاد قرایا کہ: سابھی وقت کو تھند اور نے دو ایک میں دو ایک میں اور کیا کہ دو ایک کے د

رسے رسے رسے الفاظ میں القران میں بھی ذکر کیا ہے، وہاں یہ الفاظ میں کہ حتی اس حدیث کوامام بخاری رہ نے کتاب الازان میں بھی ذکر کیا ہے، وہاں یہ الفاظ میں کہ کہ البطاق التَّلُولَ ویہاں نک کرسایہ طول میں ٹیلوں کے برابر ہوگیا)
ساوی الفِلْ التَّلُولَ ویہاں نک کرسایہ طول میں ٹیلوں کے برابر ہوگیا)

روایت کامفاو اس مفری ظهری نماز بالیقین مثل تانی میں بلکتر تان کھی آخریں موال کے برابر ہونا موال کی برابر ہونا کی برابر ہونا موال کی برابر ہونا موال کی برابر ہونا موال کی برابر ہونا موال کی برابر ہونا ک

و می ہے ، کیونکہ ساوں کے سایہ کا ظاہر ہونا ، بلکہ شیاوں کے سایہ کا طول میں شیاوں کے برابر ہونا مثل اول میں مکن ہی نہیں ہے ، جس کوئٹر ڈور ہو وہ مشاہرہ کر کے اپنا شک دورکرسکتا ہے۔ مخصر میں مداری شریف کی ہے ، جو مشکوۃ شریف کے بالکل آخری باب، بائ

علیہ ولم نے اپنی است کی برت عراور مہور و نصاری کی برت عمر مثال سے سمجھالی سے اور ملے اور در کھے اور در ہے اور در ہے اور در ہے اور در ہیں ان کوان کی اجرت دے کر خصت کر دیا ، بعرود پہرے عصرتک کے ایک ایک آئی قراط طے کر کے دوسرے مزدور رکھے ،عصر کے وقت ان کوہی ان کی اُجُرت دے کر خصت کر دیا ، بعرود ہیرے عصرتک کے لئے ایک آئی آؤر اللہ کے کہ اور ان کی اُجُرت دے کر خصت کر دیا ، بعرع مرسے غوب آفناب تک کے لئے اور مزدور رکھے ، اور ان کی اُجُرت دی گئی جب الفوں نے کام ہواکیا تو اُن کو اُن کی ڈیل اُجُرت دی گئی ۔۔۔۔ یہ مثال بیان کر کے صوراکر م ملی انٹر علیہ وسلم نے ارسٹار فرمایا کہ تم لوگ وہ مزدور کا جنعوں نے عصرے مغرب تک کام کیا ہے ، اہذا تعییں ڈیل مزدوری کے گی ، اس بر میود و نصاری ناوا من ہو گئے ، اور الفوں نے کہا کہ : کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزدور تی ہیں کی ، اس بر میود و نصاری ناوا من ہو گئے ، اور الفوں نے کہا کہ : کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزدور تی ہیں کی ، اس بر میود و نصاری ناوا من ہو گئے ، اور الفوں نے کہا کہ : کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزدور تی ہیں کی ، اس بر میود و نصاری ناوا من ہو گئے ، اور الفوں نے کہا کہ : کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزدور تی ہیں کی ، انٹر تو الی نے اُن سے پوچھا کہا میں نے تھا دا کھوتی مادا ہے ، اکفوں نے جواب دیا :

نہیں، اللہ تعانی نے ارشاد فرایا: قری اپنی مہر بان جس پرجا ہوں کروں!"

رواییت کا مقاد اس روایت کے امثارہ سے بی یہ بات سجد میں آت ہے کہ ظہرکا دقت

روش تک رہتا ہے، کیونکہ اس روایت کا عاصل یہ ہے کہ امّتِ محدی کی صاحبہا الصافرة والسلام ک

ہرت عمل کم ہے، اور بہود و نصاری کی قرت عمل زیادہ سے ، یہود کی قرت عمل کا زیادہ ہوئاتو بہی

ہر یہی طور پر زیادہ اسی وقت ہوسکتی ہے جب عصر کا وقت مثل امّتِ محد بہی قرع ہو، اور شل

سے بریہی طور پر زیادہ اسی وقت ہوسکتی ہے جب عصر کا وقت مثل اناجا کے تو نصاری اور شل

المی ختم می ظہر کا وقت رہے، اگر ظہر کا وقت مثل ادل کے ختم می ماناجا کے تو نصاری اور احد مثمر سہار نیور کے بی مثال سے بھے اسی میں رہتا۔ یہ بات ایک مثال سے سمھے اسم سہر سہار نیور کے بیم اگست کے اوقات حسب ذیل ہیں۔

نصف النهار عرب آفاب مثل البتداء مثل المنتداء عرب آفاب منف ، گفند منف ، گفتد منف ، گفتد

ا دہر دیتے ہوئے اوقات کے اعتبارسے زوال سے شل اول کے فتم کک سا گھنٹے اور ، سر منٹ کا وقت ہے اور شل تانی کی ابتدار سے عزوب آفناب تک بین گھنٹے دین منٹ کا وقت ہے ، دونوں میں صرف ، ۲ منٹ کا تفادت ہے اور بہ کوئی واضح تفادت نہیں ہے ، یہ تفادت آج گھڑیوں کے دور میں توجسوس کیا جاسکتا ہے ، مخر تدیم زمانہ میں عام لوگوں کے لئے اس کا احساس شکل تھا۔

اورزدال سے سبل تائی کے ختم تک ہم گھنٹے ، ہم منٹ کا وقت ہے ، اور مثل تالت کی ابتدار سے عزدب آفتاب تک مرف در گھنٹے کا وقت ہے ، المبنا واضح تفاوت ترو گھنٹے ، ہم منٹ کا ہوگا ، اور ہدایسا واضح تفاوت ہے کہ اُسے شرخص بخوبی بہان سکتا ہے ، اور اسی صورت بی تنبل بوی داخرہ طور سرجھی جاسکتی ہے ، الغرض یہ روایت اگر عقل سلیم ہوتواس بات کی صاف دلیل ہے کہ ظہر کا وقبت مثل ثانی کے ختم تک رہتا ہے ۔

امام المعلم كى مختلف ايات سلسله مين احراف مختلف نقطر نظر مين احراف مختلف نقطر نظر

کی ابتدارے شروع ہوتا ہے ۔۔۔۔ یہ ظاہرر دایت ہے . (۴ ظهر کا وقت مثل اوّل کے ختم تک رہتا ہے ، اورعصر کا وقت مثل نانی کی ابتدار سے شروع ہوتا ہے۔۔۔۔ یہی جہور کا کھی ند بهب ہے۔ ﴿ مثلِ ثانی پورا مُحُهُمُل وقت ہے۔ ﴿ مثلِ ثانی کے آخر میں تقورا وقت مُهُمُل منعین کی جائے، اورمقدّم روابات کومنسوخ قرار دیاجائے، صاحب خِزّانة المفتین اورصاحب نیا دی ظہر بہ سے یہی صورت اختیار کی سے ، چنا نجد الفول نے دومرے تول کی طرف امام معاصب کا رج ع كرنا نقل كباس ، اوراس كوآخرى تول قرار دباس ---- مركتب نرمب مي يرجع معروف نہیں سے ،اس سے عام طور پر بہنقطہ نظر سلیم نہیں کیاجا تا ۔ ووسرا نقطة نظر: به سه كهموانفت جهوريا قوت دليل كى بناريرسى ايك قول كوترجيح دى جائے رچنا نبید امام طحادی و اور صاحب درجخ آرنے موافقت جہور کے میں نظر دوسرے تول کو ترجیح دی ہے، اور بہ فرما باسبے کہ اسی بر ہوگوں کاعمل ہے ، اور اسی پر فتوی دیا جاتا ہے ۔۔۔۔ ادر ت ارتِ مُنبَة علامدابراہبم للی ، اورعلامدابن عابدین مشامی ، اورمفتیان دارالعلوم ویوبند نے قوتِ دلیل کی بنار پر پہلے قول کو ترجیح دی ہے جو ظاہر روابیت ہے ، علاّمہنشا می صاحب در مخار یرر د کرتے ہوئے تخریر فرماتے ہی کہ

درصاحب در مختار نے جو فر مایا ہے کہ سام ماعظم کی دوسری دوایت اُللمرہ ، مدین جرئیل کی دج سے ادر صدین جرئیل اس مسئلہ میں نقل ہے ، یہ فرمانا صحیح ہمیں ہے ، کیو کہ امام اعظم کی دہیل کی کمزوری ظاہر کیو کہ امام اعظم می دہیل کی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی ہے ، بلکہ امام صاحب کے دلائل قوی ہیں جیسا کہ مطولات اور شرح مُنیّہ کے مطالعہ سے بدبات معلوم کی جاسکتی ہے ، اور عُلاّ مہ ابن جُیم معری نے البحرالرائی یہ بہ تا عدو بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول چھوڑ کر صاحبین کا قول ، یا ان میں سے کی ایک بہ تا عدو بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول چھوڑ کر صاحبین کا قول ، یا ان میں سے کی ایک ہوتا کہ تول کسی ضرورت ہی کی دج سے اختیار کیا جاسکتا ہے ، مثلاً امام صاحب کی دہیل کمزود ہوں ، یا تعامل امام صاحب کی دہول کے فلات ہو ، جیسے مزارعت کا مسئلہ ، کمفس سنان خلا ہے یہ کہ دینے سے کہ فتو کی صاحب کے قول ہمیں جھوڑ ا

تنسرانقطر نظر: یہ ہے کہ امام ماحب کے اقرال می تطبیق دی جائے، اور ہوں کہا جائے کہ ظهركا وقت ايك مثل تك تو باليقين ربها ب اورمثل ثاني ك حتم مك ريب كا حمال ب اورعصركا وقت مثل ثالث مع باليقين سروع بوناسي ، تمرمثل ثانى مع سروع بوسف كاحتال سي، لهذا احتياطاس ميسي كهابك مثل ختم بوف سي بهلي ظهركى تمازيره بي جائد ، اورعفرك نماز مثل ثاني کے ختم ہونے کے بعد ای بڑھی جائے ، اور اگر کسی وجسے ظہری نماز مثل اول میں نہ بڑھ سکے تو پھر میل تانی می بردهدار اس سے تاخیر خرے اوراس کواداکہا جائے گا، قضانہیں کہا جائے گا،ای طرح الرئسي مجبوري ميں \_\_\_\_ جيساكہ جاجبوں كو حركمين ستريفين ميں يرمجبوري ميش آتی سے \_ --- كونى معصمتل ثانى معمرى نماز برهد تواس كوهي ميح كها جائے كالينى دمه فارع بوجائے كا محرظمراورعمردونوں كومٹل ثانى ميں بڑھنا سريعت كے مشار كے ظلاف سے، سريعت كامشاً یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان تعلی ہونا جا سے اور منصل عام حالات میں کم از کم ایک مثل کے بقدر مردنا چاہتے ، اور مخصوص صالات میں اس سے کم بھی ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔ اور وقت منهل سے امام معاصب کی مرادیمی عملی اہمال ہے بعنی دونوں نمازوں کے درمیان فصل کرنا . حضرت قدس سرو كانقطه نظر غالبًا يهى سه اجناني ايضاح الادلة مي حضرت ارشاد فراتي ك « وقت ما بين المثلكين د بعني مثل ثماني ، كو بوجه تعارض ر دايات مه باليقين وقت ظهر میں داخل کر سکتے ہیں ، من وقت عصری \_\_\_\_ یا یوں کہتے کہ ایک وجہ سے ظہر میں داخل سه، تود وسرك طورست عمري، تواب بوج احتياط حصرت امام صاحت ظامراريات مي وقعت مذكور (مثل تاني) وقت ظهر من شامل رويا، تاكد كوني ملوة عصروقت مذكور اشل

ٹانی) میں اداکر کے اوائے صلوۃ قبل الوقت کے احتمال میں دیڑھائے، اور وقتِ بقینی کو ترک کی کے اور کو تربیقی کو ترک کرے وقتِ محتمال میں صلوۃ عمر کو ادامہ کرے۔
ترک کرکے وقتِ محتمال میں صلوۃ عمر کو ادامہ کرے۔
دیمی دصلہ تنظیم آم رکا ، قدیقتی رک ایک جٹا رک ۔ مرر لکن ، آگر کسی دھ درجہ اغفاری

رای صلوق ظیرا اس کا وقت یعنی گوایک شل کے بیکن اگر کسی صرورت یا غفلت کی دوم سے کسی کوصلوق فرکور (ظهر کی نماز) وقت یعنی میں اداکر نے کا اتفاق نه ہوا اتو اب یہی چاہیے کہ مامین المثلکین (مثل نمانی) ہی میں اُس کو اداکر لے ، کیونکہ یہ وقت گو وقت میں میں اُس کو اداکر لے ، کیونکہ یہ وقت گو وقت میں تو معمل سے ، تا ہم اور اوقات سے توعمدہ ہے ، یہاں احتمال ادا تو ہے ، اور اوقات میں تو یہ کھی نہیں ، بلکہ بالیقین تعنار محف ہے ۔

بالجلهمطلب ظاہرالردامیت پر ہے کہ وقت مابین المثلین کا بوج معرد ضر ( مذکور و

وج کی بنارپر) وقتِ ظہریں شارکرنا مناسب ہے ، کیونکہ وقتِ عصرمی داخل کرنے سے ادارِ صلوّة قبل الوقت كا احتمال باقى ہے. \_\_\_\_\_ يەمطلب نہيں كەرتىتِ نەكور رمشل تانی ، بالیقین وقتِ ظهرمی داخل ہے ، اورجبیا بقار ظهرمشل ملک بقینی ہے بعینہ ایسایی مثلین تلک و تت ظهر باقی رہا ہے ، بلکہ و قت ظهر بقینی تومثل تلک ہے ، اور ابتدار عصر باليقين مثلين سے بهوتا ہے ، اور درميان كا وقت بوم روايات مختلف دونوں امركامحتل ب، (مها تام ١٥٠ نغي)

عضرت قدس سره نے یہ نقط نظرور وج سے اپنایا ہے ،ایک اس وج سے کوشلین تک وقت ظرکے باتی رہنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے ، اس سے احتمال ہے کومٹل ٹانی عصر کاوتت ہو، ادر دوسری وجه بیه به کامامت جبرئیل دالی حدیث کی تاریخ معلوم سے ، وہ اس وقت کی روایت ہے جب یا یخ تمازی فرض ہوئی تفیں ربعنی اسلام کے بالکل دور اول کی روایت ہے، اور باتی تمام روایتیں ما بعد کی ہیں ،اس سے احتمال سید کمٹل اور شکین محمعاملمی نسخ ہوا ہو ، يعنى عصركا وقت كمثنا كرمِثْكَيْن سي كرد ما كيا مو ، اورظهركا دقت برها كرمِثْلَيْن تك كرد يا بهو البذامِثْل نان میں شک پیدا ہوگیا کہ وہ عصر کا وقت رہایا نہیں ؟ اس کے احتیاط کا تقاضا بیر ہے کہ عصر کی نماز مثل انی کے بعد بڑھی جائے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارع ہوجائے ،اگرمثل تانی میں عصر کی نماز ٹرھی جاگی توآخری مین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ من پر نماز وقت سے پہلے پڑھی گئی ہو، اور زمہ فا رع نہ

ر باظهر کامعامله تواگروه شلِ ادل میں ادا کی گئی ہے تب تو وہ بالیقین ادا ہو گی ، اوراگرمشلِ ٹانی میں پڑھی گئی۔۔۔۔تب بھی زمہ فارع ہوجا ئے گا اکیونکہ امامت جبرئیل والی حدمیث کے میش نظراً گرظهر کی نماز ارا منه ہو تی تو قضا ہوجائے گی ، اور نضاست بھی زمہ فارغ ہوجا تا ہے۔ الغرض جہور نے جو مُوتیف اختیار کیا ہے وہ اولاً تومنی بر احتیا طانہیں ، اور ثانیا ان کے نربب كے مطابق آخرى تين روايوں كوترك كرنالازم آنا ہے اور امام اعظم نے ايساطر بقہ اختيار فرليا سے کہ اس میں احتیاط بھی سے ، اور تمام روایتوں یو مل بھی ہوجاما سے ۔ فجزاہ الله تعالیٰ خیراو

اثاب بهاهو اهلُه (امين)

جہورکے یاس کھی کوئی طعی الہرسے اجہورکامُنتَدُلُ یعن المتِ جَرَال دالی جہورکامُنتَدُلُ یعن المتِ جَرَال دالی جہورکامُنتَدُلُ یعن المتِ جَرَال دالی جہورکامُنتَدُلُ یعن المتِ جَرَال دالی جہورکے بیاس کھی کوئی طعی دلیل نہیں ہے ، کیونکہ

اس میں منے کا احتمال ہے ، اور یہ احتمال ہے دلیل نہیں ہے ، بلکہ آخری بین دوایتوں کی بنا پر یہ احتمال بریہ اور ا بریدا ہوا ہے ، دلیل کے قطعی ہوئے کے لئے مروری ہے کہ کوئی الیسی نفش میش کی جائے جس سے دائر صنوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم کا مثل ٹائی میں عصر پڑھنا ٹابت ہوتا ہو ، یا کم از کم ایسی تصریح بیش کی جائے کے حضوراکرم ملی الشرعلیہ وللم کا آخری عمل مثل ٹائی میں عمر ٹرسے کا تھا ، اورایسی تصریحات جمہور کے پاکا نہیں ہیں سے اب حضرت قدس سرہ کے ادمث وات پڑھے ا

وفعہ سا دس: ظهر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں صاحبین کا تو

وی فرہب ہے ، جو اور اماس کی خرب ، اور امام عظم ہ سے بھی ایک روایت ہیں ہے ، اور اماس پر عرضین سریفین وَارَهُمُ السّرُسُرُفَا وَعَرُومِیں عمل ہے ۔ مگر ظاہر الروایت میں امام صاحب ببروایت ہے کہ ظہر تکین پر فاج الروایت میں امام صاحب ببروایت کے کہ ظہر تکین پر فاج الروایت میں امام صاحب ببروایت کو بوج بے کہ ظہر تکین پر فاج ہے ، اور عصر شکر حب آپ بے وج لا نے کو بوج بے اب و بیت را بھی نہیں جاتا ۔ سنتے ! مُو ظامام مالک رہ میں بروایت امام محرر اور بروایت کئی ابی حضرت الوہر برق وضی الشرحنہ سے ایک روایت ہے جس سے ایک روایت ہے جس سے بی ایک روایت ہے جس سے بی لوگا المام مالک رہ میں بروایت امام محرر اور ابت ہے جس میں والحق میں المقط میل المقط میل المقط میں المنا کے مثلات میں نہیں ، اس سے جس موج دے ۔ سی بروایت ہے مروع وف ہے ، دیان بات ایس مرفوع کہنا ہو ہے گا۔ سے جس میں واسے محالی کو مُو اَوْ ہا لمعنی مرفوع کہنا ہو ہے گا۔ سے جس میں واسے محالی کو مُو اَوْ ہا لمعنی مرفوع کہنا ہو ہے گا۔ سے جس میں واسے محالی کو مُو اَوْ ہا لمعنی مرفوع کہنا ہو ہے گا۔ سے جس میں واسے میں جہال بیش اور تنگین آتا ہے ، وہاں عسلادہ اور موج کیا ہو ہا کہ میں اس باب میں جہال بیش اور تنگین آتا ہے ، وہاں عسلادہ اور کی کھراس باب میں جہال بیش اور تنگین آتا ہے ، وہاں عسلادہ اور کھراس باب میں جہال بیش اور کھراس باب میں جہال بیش اور کھرا کے کہنا ہو ہے گا۔

مله أثر، خدوج شد مله خواد الواد، ناچاد خوابی د فوای سله بالمعنی بیعی حکرا . که بدایک تاویل باطل کا جاب ہے کو صورت الوم روز وفی الشرع نے اپنے کام میں فی روال کا اِسْتِفَا کَنِی فرایا ہے ، اس نے ان کے قول کا مطلب یہ کا گر جب ہر چرکا مدید مع فی روال ایک شل ہوجائے قرر پڑھو، فیذا ظرکا لیک شل سے پہلے پڑھا کا بت کوا اور حفید کا مرد الله کا کر اس باب کی جدر والے حفید کا مرد الله کا جاب دویا ہے کرچ کد اس باب کی جدر والے کے علاد و مثل اور متعین مراد ہیں اس لئے صرت اور برار و

فی ٔ ء الزوال نیل اور کین لیاجا ماہے ، تو بہاں بھی بھی کرنا پڑے گاوردخت ناانصانی ہے۔۔۔۔۔ اس صورت میں آپ ہی فرمائیں کہ تھہر کی نمیاز حسب ارشادِ صربت ، بعدش واقع برگی ، یا قبل مثل ، لَرِحب وقتِ ظهرِ بعد المثلُ ما في سبب ، نولا حُرِمُ شروع عصر بعد المثلَين بوكا لیاغجَبُ ہے کہ او قات میں آخر کارنگیر و تنگل واقع ہوا ہو، ظہر کا وقت سنل سے منسوخ ہو کرمشکین تک پہنے گیا ہو، اور بیزیا دی عصری باعیث نقصان ہوئی ہو، اس سیے مُنفَتَّصَاسے احتیاط (و) تقویٰ تو بیہ سیے کہ تا مفدور ظهرتل سے پہلے پہلے بڑھ لی جا وے، ادراگراتفاقاً بشریت سے قبل مثل اتفاق بتهوا بورتو مهر مثلين بي سے بہلے برصد ، اورعمر مين بعد مِثْلَیْن پرطها کرے، \_\_\_\_ اور نظام رمنشاً ظاہرالروایت ہی ہے۔ ا ورغور سيحيّه توبيه بات د ورازعقل نہيں ، کيونکه احاد ميث او قات تمخائم نهبي جس مين احتمال تسنخ مذهبو ، بيمراس برر وابيت ممشار اكيبهاموجود جوسنح کی جانب تمشیر ہے ، تعارض ہوتا توہم انقبس احاد میث کوتر جیج ریتے جن سے مثل کو حرِ فاصل بین الوقبین بنایا سے. مگر حبب نک اختلاف وقت مکن ہوتو دعوے تعارض کیونکر ثابت ہوسکتا ہے ؟ اس سے یہ عرض ہے کہ جب ترجیح احاد میث منشار آلیہ کی

له بعن حضرت ابوبری ورضی الشرط کا دشاد کے موائی جب ایک شل بوجائے کے بعد ظهری نمازی می جائے گا والا کا مرکز من بقبناً که بعن ظهر کا وقت دوش تک بڑھانے کی وج سے عمر کا وقت گعث گیا ہو ۔

کا تا مقد ور: حتی الا مکان شو اتفاق نہ ہوا ہو ، یعنی نہ پڑھ وسکا ہو ۔ لئه روایت مشار البہالین حرات الوجر برة وضی الشرع نی فرکور و بالار وایت می المت جرئیل والی حدیث کو لیا جاتا .

مدیت و دراول کی می ماور باتی روایات مابور زانہ کی بی ، کیونکہ ہمی تاریخ معلوم ہے کہ اماست جرئی الی حدیث و دراول کی ہے ، اور باتی روایات مابور زانہ کی بی ، توتعارض کا موال ہی بیوانس ہوتا کو نکر تعاوض کے وردیت رواول کی ہے ، اور باتی روایات مابور زانہ کی بی ، توتعارض کا موال ہی بیوانس ہوتا کو نکر تعاوض کے وردیت رواول کی ہم ، وردیت روان کی ہم وردیت نہیں ہوتی جب اماست جرئیل والی حدیث کو ترجیح دینے کی کوئی مورت نہیں ہو کہ کوئی مورت نہیں ہوئی کوئی دورت نہیں ہوئی کوئی د و مدین کوئی کوئی مورت نہیں ہوئی کوئی مورت نہیں کوئی کوئی دوران کا دکیا جا کہ کا دران کی میں میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کا دران کی کا دران کا د

کوئی صورت نہیں ، تو پھر إن احادیث برعمل کرنے سے کیا اکارہے با کیا آپ کی رائے سے بھی بہ حدثیں گئی گذریں (ہیں) ؟ اتبارع سنت ر احتیاط دونوں حاصل ، ان کو بکف گخت جھوڑ دیجئے ، تو پھر عرم ادائے فرائض کا کھٹکا سریر۔

ادارِ صلوق عصر قبل المثلين نفس مرتع ہو، یا فقط آخری دفت ہی میں ادارِ صلوق عصر قبل المثلین نفس مرتع ہو، یا فقط آخری دفت ہی میں ادارِ صلوق عصر قبل المثلین پرنفس مرتع ہو، اور پیر صحت میں مثنی مکئیہ بھی ہو، تو لائیے اور دش نہیں میں سے جائے ، بُرُ اتنا یا در کھئے کرنفس وغیر نفس کا سمجھنا ہرسی کا کام نہیں ، سوج سمجھ کرکام کیجے گا، در شایسا نہ ہو

ع من الزام أن كو ديبًا تفاقصورا بنائك آيا

## تساوی ایان کامستله

## تساوی ای ای کام سنله

امام اعظم رحمہ انشرے وَ و باتیں مروی ہیں: ایک اِیمکانی کیایک اِن جُرُوی کُل میراایمان حضرت جبرُوی کُل میراایمان حضرت جبرُیل طیدالسلام کے ایمان جیسا ہے) اور دومری اِیمکان آخی التعلق و و الزرجن و اِیمکان المیل التعلق و و ایمکان المیکن و الحک کایکان و الحک کایکان و الحک کایکان و الحک کایکان اور الحوں کچھلوں کا ایمان اور الحوں کچھلوں کا ایمان ایک ہے۔ اور انجیار کا ایمان ایک ہے۔

اما ماعظم رحمہ الشركے ان ارت ادت كا مطلب ندمعلوم نادانوں نے سجعانيں ، ياداستان كو اسفة تر بنا نے كے لئے فلط معنى پہناكر دہ طوفان ہے تميزى بياكيا كہ خداكى بنا ہ إبعض لوگوں نے توانام صاحب بر مُرْجِرَة بونے كا الزام مجى دھرديا !! \_\_\_\_\_ ليكن جب ان ارشادات كاسميح مطلب لوگوں كے سائے آيا تو افعان بند لوگ تو فاموش ہو گئے ، گر مد باطن آج تك ان ارت دات كو غلط الدازمي ميش كركے اپنے دل كے تم يُحقور نے بعور نے دستے ہیں ۔

چنانچرال حرمیت حفرات کے بہت بڑے عالم مولوی محربین بٹالوی صاحت ہندوتان کے تمام حنفی مردوی محربین بٹالوی صاحت ہندوتان کے تمام حنفیوں کو جو جیلنج دیا تھا، اورائٹ تہارکے ذریع جو دُشُ سُوالات کے سے اُن میں یہ سند بھی شامل تھا ۔۔۔۔ یہ سند تسادی ایمان کے نام ۔۔۔ بہجانا جانا ہے، اوراس کا مرار ایمان کی مقیفت سمجھ لی جائے۔ تعربیت ایمان کی حقیفت سمجھ لی جائے۔

الكان كى تعريف مى اختلاف الكان كى تعريف يم اسلامى فرقول كے درميان كانى

سه آشفته رُ نهايت براكنده ١١

له مناقب گزرری منابع ۱۲

**米州长城城城城城城城城城城城城市——张城城城城城城城城城城城城城城城**城

\*\* (ICE) \*\*\* \*\*\* \*\*\* (ICE) \*\*\* ا خلاف یا یا جا آسے اخور اہل حق کے دومیان می اختلاف سے امحدثین ایمان کی کھے تعربیت کرتے میں، اور احنان کھاور تعربی کرتے ہیں، گرجب ایک دوسرے کا نقط نظر سمجھے کی کوشش کی حتی توسعاوم ہوائد اہل حق کے درمیان محف مفلی نزاع د حجارہ اسپے جقیقی نزاع مرف باطل فرقوں کے تنفس كيهك زيدكا لاكا براعالم سه ، اور دوسراتنفس اس كى ترديدكر يكر بين ا ده توبالك جال مال کفیلے گی کدزیرے دواردے ہیں ایک عالم ،اور ایک جابل تو محفکر اختم ہوجائے گا۔ یا شان ایک لفظ کے دومعیٰ ہوں رکسی کے میش نظران میں سے ایک عنی اول اوردوس كميش نظرد وسرمعن بون اوروه آيس ين بحث ومباحث كري توييط لفظى بزاع سه، جب حقبقت حال سائنة أئكى كماس لفظك وومعن بن توجعكم اختم بوجائ كا یاایک چیز کی دوقسمیں ہوں مجھ حضرات کے میٹی نظرایک قسم ہوااور دوسرے لوگوں کے بِ نظرد دسری فسم ہو، اور آپس میں اختلات کریں توبیعی تفظی نزاع ہے۔ ایمان کے دوسمی میں ایمان کے دوسمی میں بایوں کہتے کہ ایمان کی دوسمیں ہیں ، ایک ایمان کے دوسمی ایمان ، اور دوسری ایمان کا مل ، جیسے انسان دوطرت کے ہوتے يْن، ايكي الميكي انسان اور دومرا كالل انسان مجين انسان تو وه سيحس پرحيوان ناطق مبارق آماً جود باستهاس ك دونول باعدنهون، دونول بيرنهون، نهايت بصورت بوداورادل نبركاب رقوف بر بيربى ده انسان سيه ادركامل انسان د وسيهجو تام الخلفت بودفهم دفراست مي يكانه رد زگار بود حسن دجمال می پوسف زمانه برود طافت و قوت می رستم دوران بود ادر فظافت و طهارت بی فرشته صفت ہوتو بیمی انسان سیے و کرکال انسان سیے۔ اسى طرح سبحمنا جاسية كدايمان بمي ووطرح كاسب، ايكنفس ايمان جس يرسخات أفروى كا مرادسته ، اور دوسراكا مل ابرسان، جونجاتِ أوَّل كاخامن سبح \_\_\_\_\_ بهذا بعن حعزات

له محكوم عليه: ووچيز جس برحكم فكاياجامات ١٢

نے تونفس ایمان کی تعربید ، کی ، اور دومرے لوگوں نے ایمان کامل کی تعربیف کی جس کی رہے ايمان كى تعريفين مختلف دو كيّن ، مخرجب حقيقت حال دامنح بونى كر دونو نعريفول ، يرو له عليماه علىده ب، توانصاف يسندلوكون في تسليم كرلياكديه نزاع محف لفظى نزاع سي.

المان كى المان المرتبه ورفقين مرت تصديق قلبى (دل سے مانے) كو المان كان المان المان المراج إلى اقرار) كو المان المراج إلى اقرار) كو احكام ديويا

ك نزديك وايمان مقديق قلبى اورا قرار بسانى ك محبوعه كانام هي ايعران حضرات ميس اختلاف سے کہ إفراد ایمان کا اصلی رکن ہے یا زائد ؟ امام اعظم علیہ الرحمة نے الفقه الاكبرى فوایا بيك ألِايمانُ: هُوَالِاقْ أَرُوالتَّصُدِينُ ليكن الم اعظم في يرمراحت بنين فرمالي كه اقرارايان كالتقيقى جزرسه ايااضاني بمعققين كاخيال ببهه كه اضافي جزرسها دنيام كسى كومسلمان قراردين کے کے اقرار شرط سے ورید ایمان بسیط ہے ، اس کاکوئی جزر نہیں سے ، اہذا ما تر کریہ کی تعریف اور د مراحناف کی تعربیت می کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔

اس کی مزیرتشری بیر سے کمئومن ہونے کے ساتے جن چیزد برایان لا نامروری ہے، ان تنام چیزوں کو دل سے مان لینے کا نام او ایمان سے مصریف جرئیل میں جو شکو تا شریف کے بالک سروعيس آنى سه بحضرت جرئيل عليدالسلام فيصفوراكرم صلى الترعليد وسلمس وجها عقاكايان كيلسه وحضوداكرم صلى الشرعليه وسلم في ارمشا وقرماياكه

ايمان بدب كرآب الشرتعالي كومانيس السريفرشتون كوات كى كمابول كوراس كے رسولوں كوراور دنياك آخرى دن كومانين ادريك يُرى تقدير كومانين.

أن تُومِن بِاللهِ وملئد عَيْدٍ وكُنيه وترسله واليوم الأخبر وتؤمن بالقدر خَيْرِكِ ومَسُرِّعِ

حضرت جرتيل عليه السلام في جواب بوى كى تائيدفرات بوست مُدَوَّتُ كباء اس جواب بوى اور جرئيل كاتائيدسه يربات واضح أونى كمايمان صرف تعديق قلبى كانام سيء كيونكه اس مدسيف ميس ایمان کاملہ بآر آیا سے ،اوراس صورت پی ایمان کے معنی تصدیق یعی بقین کرنے سے ہوتے ہی ادرسے الجاجزي الى اے مانے كوايمان قرار دياكيا ہے مؤمن به اور مُصَدَّق به

له مُوْمَفْ: ووجِيرِ جس كي تعريف كي كني - ١٢

\*\* (Trill) \*\*\*\* (Trill) \*\*

روہ چیز ی جن پرایمان لانااورجن کودل سے ماننا ضرور ک سپی کہلاتی ہیں اس کی اور زیادہ مختفر عیر الإيمان بما جاءً به الرسول صلاف عليهم مهعى الترك رسول كى لائى بولى تمام تعنيات كو تعدل سے مان لینے بی کا نام ایمان ہے.

الغرض ومن ہونے کے لئے ضروری سے کے حضور اکرم صلی الشرعلیہ دسلم کی تمام تعلیمات کو سے دل سے مانے ، اگران میں سے می ایک جیز کو دل سے نہیں مانے گاتو دہ تومن نہیں ہوگا ، بلکہ کا فرہوگا ، اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مؤمن بیس سے سی ایک چیز کادل سے انکار کردے تومون انہیں رہے گا ، کا فرہوجائے گا۔

ا بان کے بسید طہونے کے لال مفتر قرآن قاضی بیفادی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر بس

كنى دليليس قائم كى ہيں جن ميں سے دورہيں -بهلى دلبل بيرسب كمتعدد آيتون مين دل كوائمان كامحل قرار دياگياست مثلاً أوليك كتبَ في فلوج الإنبكانَ دان يوتوں كے دلوں ميں الشرتعالیٰ نے ايمان ثابت فرما ديا ہے ) اور بربات ظاہرہے كول مي صرف تعديق يائي جاتى سب، لهذااسي كا تام ايمان سبي -

ر وسری دلیل به سے کیعض آیتوں میں ایمان کی دل کی طرف اسناد کی گئی سے بعنی ایمان کودل كانعل بتاياكيا هيء مثلاً قَالُوا الْمُنَابِ اَفُو الْهِمْ وَلَهْ تُونِينَ فَلُوْ الْمُمْ (وه البين منع سے كہتے ہيں كم ہم ایمان لائے ، اور ان کے دل بقین نہیں لائے ہیں اس قسم کی آیات سے بھی بہ بات واضح ہوتی ہے كرابهان دل كانعل سيراورول كافعل تصديق سيراب ويهايمان سي-

اکان کی دوسری تعریف اس کے بالمقابل جہور محترین ،اشاعرہ ،معترلہ اور خوارج کے المقابل جہور محترفی انتظام ،معترلہ اور خوارج کے المقابل جمان کی دوسری تعریف انتظام اور عمل بدنی کے المقابل جمان ہوں کے المقابل جمان کے المقابل جمان کے المقابل جمان کے المقابل جمان کی دوسری تعریف المقابل جمان کے المقابل کے المقابل کے المقابل جمان کے المقابل کے ا

مجمو مركانام ہے،ان حضرات نے ہى اہنے مُوقِق كوقرآن وصريف سے مُرثَل كرنے كے سئے ايرى جونى ٥زورلگاياسى جس كى تفصيل برى كتابون ميسى - ي

ا كان بي كم بعث بوق مع الهدي المان هزات في بالمال كوايمان كاجزر بناباتو قارتي المان كل المان

ادرتمام مومنين كاايمان كيسال بيامتفاوت ؟ احمات کے نزد کیے چونکہ اعمال ایمان کا جزر نہیں ہیں اس لئے اعفوں نے اس کا ایکار کیا

WWWWWW (ICTATION)

وربيه كهاكه إيمان وكأيمان وترفيل اور المؤمنون مستوون في الإيمان معي ايمان من كي وزيادتي نہیں ہوتی ، اور تمام مومنین ، یہاں تک کرایک انسان اور بڑے نے بڑے فرشتہ کا ایمان کیساں ہے ، ابونكراعمال ايمان كاجرز نهيس بين اورنفس تصديق مي كي دميشي مكن نهيس هي كيونكه تصديق مقولة كيف سے سے مقول کم سے نہیں سے بعن تعدیق ایک منیت قلبی کا نام سے اور کمفیت میں شدت وضعف و بوسكاسى، مركى زيادتى نهي بوسكى، كيوناك ئ زيادتى كميات كى خاصبيت بميفيد میں کمی بیشی زمیں ہوتی۔

الغرض کمی زیادتی کے دومعنی ہیں، ایک حقیقی، اور دومسرے مجازی جقیقی عنی یہ ہیں کہ روچیزد ل کا کمیت دمقدارمی متفاوت بهونا ، اور مجازی معنیٰ بین دوچیزد ل کا کیفیت می مینی شدت وضعف کے اعتبار سے متفاوت ہونا \_\_\_\_\_حقیقی عنیٰ کے اعتبار سے ایمان میں کمی وببشى نهبي بوسكتى ادرمجازى عنى كے اعتبار سے ايمان كاكم وبيش بونا ايسا بريهي سے كه كوئى

عقل منداس كانكارنبي كرسكتا .

اب رہا یہ سوال کرجب ایمان مقولہ کیف سے سے اوراس میں می زیادی نہیں ہوسکتی تو پیرسادات کیسے ہوگی ، کبونکرمسا دات انہی جیزوں میں ہوسکتی سے جن میں کمی مشی کا مکان ہو، اورایمان می کمیشی کا امکان نہیں ہے اس کے مساوات بھی نہیں ہوسکتی ، لہذا احناف کا بہ کہنا کہ تمام مُومنِين ايمان مِن مُساوى اور كيسان مِن كيونكر صحيح بموسكما به ؟

تواس كاجواب برسه كرايمان مي اگرج بالذات مساوات نهيس بوسكتي ، گرمل ايمان بين مُورُنْ بسك اعتبارس برابرى بومكتى سب، اوراحناف في مُؤمَن بسك اعتبارس مساوات كوتابت كبلب حضرت قدس سره ايضاح الادلة مي تحرير فرمات بي كد:

" حضرت المصاحب جوجله مؤمنين كومساوى في الايمان فرمات بي اتواس كامطلب يهنين كريد مساوات باعتبار ذات ايمان سهد، بلكر بوجه تسا دى مُوَّمَنْ بِه، ايمان كومُسادى كبتين اورايان م جوكمقولة كيف سيدسه الركى ومبشى اورمسا واستمنوع كنى توبالذائن منوع عنى ، كما هو ظاهر بواسطة امور آخركون ممنوع كبتاسيه ؟ (صعبي المطبع قاسمي ديونير)

امام اعظم صن الرحمة اوراحناف المام اعظم صن الرحمة اوراحناف الحناف المراحمة اوراحناف المنافي المنطق المنافي المنطق المنافي المنطق المنط

LICE III MAXXXXX (ICE)

جِهُرَبِيْكَ اور الْعُوْمِنُونَ مُسَتَوون فِي الإيمان، بهت زياره مُطَعُون كَے كَے ، اور اُن يريه الزام وياكياكه يدمنرات عمل كوكولى الهميت نهين رسيته ويعيد مرومة كتين كداعمال صالح توآخرت مين فيدسوس ك ، مكراعمال سَيّنة كاانسان كوكولي ضررنهيس بهنج كا، بلكه تومن كى تمام سُيّنات (برائيال) معان كردى جائيس كى ، اوربعض حضرات ني توكفل كرامام اعظم مع ادر احناف كومرجية قرار دسه ديا، فالى الله المستنكى والانكراضاف كى درج ذيل تعريجات موجود تقيل:

الفقه الاكبرين خودامام النظم را نے تخور فرمايا سے كه

وَلاَنْقُولُ: إِنَّ حَسَنَايِنَامَقَبُولُهُ وسَيِمًا بِنَا الرَّامِ بِهِ الرَّامِ بِهِ الرَّامِ بِهِ الرَّامِ المَارِي عَلَيا لَ وَمَعْبُولُ مِنْ الرَّامِ المَارِي عَلَيا لَ وَمُعْبُولُ مِنْ الرَّامُ اللَّهِ الرَّامُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ وَسَيِّمًا لِبَالًا الرَّامُ اللَّهُ اللّ اور باری برانیال معاف بی جیسے مربتہ کہتے ہیں۔

مُغُفُوْرُهُ كَفَوْلِ المُرْجِئَةِ

اس کے بعدامام صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سے کہ ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگف کوئی نیکی کرے گا اس کی سب شرطین ہموظ ر کھتے ہوئے اور وونی ان عیوب سے خالی ہوجونی کو برباد کرنے والے ہیں البیروہ تنص اپنی نیکی کو کفروارتداد کے ذریعہ ،اور اخلاق سینٹ کے ذریعہ بر ماد نہ کرے ، یہاں تک کہ دنیا سے بى ات ايان گذرجات، تويقينًا الترتعالي اس يكي كوضائع نبي فرائيس مح ابلكداس كى وہ کی قبول فرمائیں گے ،اوراس کواس پر تواب عطافرمائیں گے ،اورجو بڑائیاں شرک و كفرس ينع درم كى بي ، اورجن سے بُرائياں كرنے والے نے توبہيں كى ہے ، يہان ك كه وه د بناسه جالت ايمان گذرگيا، تواس كامعالمه الشركي مشيت ميسه ، اگرالشرتعالي یمایں گے تو دوزخ کی سزا دیں گے، اوراگرجا ہیں گے تواس سے درگذر فرمائیں کے اور اس کو د وزخ کی سزا بالکل نہیں دیں گئے یہ

أسمان والوب اورزمين والول كاليمان مُؤَمَّن بهراجن چیزد سیرایمان لا نامزدری سے کے اعتبارسے ن برصاب، نا محتاب، المعتاب، اورتعديق ولفين كاعتبار ہے برصاادر کھٹاہیے ،اورتهام مومنین بمسال میل کان الفقدالاكبريس دوسرى جگه ہےكه: ايمان أهل السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَّا يَرْبُ لُ رَ لَا يَنْقُصُ مِنْ رِحْمَةِ الْمُؤْمَن بِهِ وَيَزِيْلُ ويَنْفُصُ مِنُ رِحمَ فَ الْيُقُونُ وَالتَّصُولِينَ، وَ الْمُؤْمِنُونَ مُسَكُووُنَ فِي الْإِيمَانِ

کے اس جرکا مطلب یہ ہے کہ تصدیق ویقین میں شدت وضعف کے اعتبار سے کمی میشی ہوتی ہے ۔

**派州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州** 

والتوجيل، مُتَفَاصِلُون في الأعمال. وتوجيدين ، ادركم ومِش إب اعمال من.

اس عبارت سے معلوم ہواکہ ایمان کا کم دمیش نہ ہونا اور تمام مومین کے ایمان کا یکساں ہوئی مون کو ایمان کا یکساں ہو مرف مؤمن بہ کے اعتبار سے ہے ایمونکہ جن چیزوں پر ایمان لانا مزوری ہے ، وہ محدود ومتعین ہیں ، ان میں کمی بیٹسی منہیں ہوتی ہے ، اور وہ ہیں بجیئع ما جگاء بھوالے وی کہ صلات علایت الم مردواعتبار سے ایمان میں کمی وہیشی ہوتی ہے ۔ مگرد واعتبار سے ایمان میں کمی وہیشی ہوتی ہے ۔

دالعن مؤمن به ک تصریق دیقین سے اعتبار سے اکیوں کہ یقین ، یقین سب برابرنہیں ہوتے ، ایک ماوشا کا یقین ہے ، ایک اولیار کرام کا یقین ہے ، ایک انبیار عظام کا بقین ہے ، ایک عام فرستوں کا یقین ہے ، اورایک الشرک مقرب فرستوں کا یقین ہے ، ان سب یقینوں کومسا وی اور بکسال کوئی یا گل جی نہیں کہ سکتا .

(ب) اعمال کے اعتبار سے مومنبن کے درجات کی کمی بیشی ہی ایک مُسکّر حقیقت ہے،
ایک انبیار کرام کاعمل ہے، دوسراامتی کاعمل ہے، بھرامتیوں کے اعمال میں ہی تفا دت ہے، لہذا اعمال کے اعتبار سے میں مساوات کادعویٰ کوئی بے تقل ہی کرسکتاہے۔

المرح فقد اكريس يكد:

رُوِى عن الى حنيفة رم انه قال : إيتُ مَانِى كايمان جيرشِل علالعلام، ولا اقولُ: مثل اليمان جيرشِل علالعلام، ولا اقولُ: مثل اليمان جيرشِلَ م، لان المِثلِيَّة تَقْتَضِى المساواتِ في كل الصفاتِ، والتَتُسُبِيُهُ لاَيقتَنَضِيه، بليكُلُفِي لِاطْلاقه المساواتُ في بل المُلفِي لِاطْلاقه المساواتُ في بعضه، فلا احدُّ يُسَوِّى بين ايمانِ احادِ في بعضه، فلا احدُّ يُسَوِّى بين ايمانِ احادِ الناس وايمانِ الملاقحة والانبياءِ عليه م السلام من كل وجد (جواد اليفاح الارتمان)

امام ابوطیفہ سے روابت کیا گیا ہے کہ آپ فرایا: میرا
ایان جرکی کے ایان کے مشاہے ہی نیبی کہا کر راایان
جرکیل علیدالسلام کے ایمان کے مائنہ ہے ، کیز کم بنتیت
دائند ہوتا) کے عنی تویہ میں کہ تمام صفات یہ برابری ہوں
اورمشا بہت کے لئے یہ مزدری نہیں ، بلک بعض او منا
میں برابری کی بنار پرمشنا ہر کہا جا اسکتا ہے ، بعلا ایسا
کون ہوسکتا ہے جو ہرا عنبار سے افراد است ، ملا ایسا
انبیار علیم السلام کے ایمان کو برابر کہتا ہو ؟!

امام صاحب کیاس دضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قول سے بعض لوگوں کو غلط تہی ہوگئی تقی جس کی دضاحت امام صاحب نے ضروری بھی ، گر پیربھی لوگ نہیں سیھے ، اور وہ برابر امام صاحب کو بدنام کرتے رہے ، اس نے آپ امام صاحب کو بدنام کرتے رہے ، اس نے آپ کے تام صاحب کو بدنام کرتے رہے ، اس نے آپ کے تام خورہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسمانی کا یمان جبر بیل کہنا نابسند کراہوں

\*\* (ICTA) \*\*\*\*\*\* (ICTA) \*\*\*

بلکہ اس کی جگہ اُمکنت بِما اُمن یہ جِبُرینیک علیہ السلام کہنا پہندگرتا ہوں۔۔۔
امام محررہ کا یہ ارشار ہو گوں کو غلط فہمی سے بچائے کے لئے تھا ، ورمہ حقیقت میں امام اعظم سے تول کا مطلب ہیں وہی ہے جوامام محرزہ کے تلقین کئے ہوئے سے جملہ کا مطلب سے۔

اختلاف كارار كعلما مع والا مؤن من يانين والا مؤن الما مؤن الم ومعزله اورخوارج في يؤتف

فرمایا ہے کہ:

وَلاَنْ مَسْلَمًا بِنَانُ مِنْ الْدُوبِ، واللهَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله والله والله الله والله وال

ادرہم کسی مسلمان کوکسی بھی گناہ کی دجہ سے کا فر نہیں قرار دیتے ، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو ، جب گناہ کرنے والااس کو طلال نہ سجھتا ہو اا درہم اس سے ایمان کا اطلاق ختم نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس کو خفیقہ میمن کہتے ہیں ، باں ، وہ مُومن فاحق ہو سکتا ہے ، سگر کا فرنہیں ہوسکتا۔

اسی طرح میزئین نے بھی مرکب کیرہ کوئوئن فرار دیا ، ادر ایمان سے فارج نہیں کیا، اور جب ان سے بوجھاگیا کہ مرکب ہے بعنی اعمال جب ان سے بوجھاگیا کہ مرکب ہے بعنی اعمال ایمان کا جزریں ہذاعمل کے فوت ہوئے پر ایمان فوت ہوجانا چاہتے ؟ تواکفوں نے جواب دیا کہ اعمال ایمان کا اصلی جزر نہیں ہیں ، بلکہ تکمیلی ا در تزئین جزر ہیں ، اس سے اس کے شار سے سے ایمان فوت نہ ہوگا ۔

الغرض اس موقع پر توزنین نے معزلہ اورخوارج کا سیاتہ جھوڑ دیا ، اور احناف کے ساتھ ہوگئے ، اور واضح ہوگیا کہ محدثین نے اعمال کوجس ایمان کا جزر بنایا تقا ، وہ ایمان کا مل تقا، اور

احناف ومحذین کا دواختلاف جس نے لاکھوں صفحات سیاہ کروائے تقے دومحض غلط فہمی کا نتیجہ نقا، اور تمام الفعاف پیسند لوگوں نے جان لیا کہ احناف نے ایمان کی جو تعریف کی بقی، اور اعمال کو جس کا جزر نہیں بنایا نقاوہ نفس ایمان متقااور محدثین نے ایمان کی جو تعریف کی بقی اور اعمال کو جس ایمان کا جزر بنایا نقاوہ ایمان کا لی نقا.

العرض جب خفیقتِ حال ہوں کے سامنے آئی تو معلوم ہواکدا بل حق کے درمیان حقیقی نزاع نہیں ہے صرف نفظی نزاع ہے ، چنانچہ ملاعلی قاری رہ لکھتے ہیں وَلِدَا ذَھَبَ الامامُ الوادِی وکنیو من المستکلین آئے ھٰ دا الحفظی نا الحفظی اور اسی طرح کی تصریح حضرت نا و لی التہ قدس سرہ نے ہی فرط کی ہے ، نیز نواب صدیق حسن خال صاحب ہو پالی دغیر مقلد ) نے ہی محکم وَنُرُ دِاللِ تَحقیق این نزاع لفظی استثنا

الم الأوى عليه الرحمة بهى يهى تخرير فرات بين قال المحققون من أضحابنا المتكلمين من المتحديقة ون من أضحابنا المتكلمين من التصديق لا يزيد وبنقص بزيادة شراته وهي الاعمال، ونقصا نها، قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهم النصوص الترجائ بالنايادة، وأقاويل السلف، وبين اصل وَضُعِه في اللغة، وما عليم المتكلمون

دأيضاح الادلة صناء مطبوعه فخريه موادآباد

نرجمہ، ہمارے اصحاب میں سے مقفین تکلمین نے فرمایا ہے کہ خود تقدیق نہ بڑھتی ہے نہ مُعنی ہے اور وہ ادرایمان شرعی (ایمان کا بل) بڑھنا گھٹا ہے اس کے تمرات کے بڑھنے سے ۔۔۔ اور وہ تمرات اعمال ہیں ۔۔۔۔ اور تمرات کے گھٹے سے ، ان حضرات نے فرمایا کہ اس طسرح اُن نصوص کے ظاہری معنی کے درمیان جن میں زیادتی کا تذکرہ آیا ہے ، اورسلف کے اقوال کے درمیان ، اورمتکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان ، اورمتکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان تونین د تطبیق ہوجاتی ہے۔

اب رہایہ سوال کر قرآن پاک کی بعض است ایمان میں زیادتی تابت

تزایرایمان والی نصوص کامطلب به نی به جیسے انٹریاک کاارٹ دیے:

ك دكه العناح الادلة صكال مطبوع فخريه مراداً باد

**谢州城州东城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城** 

وَإِذَامَا أُنْزِلَتَ سُورَا فَيَمِنُهُمُ مَن يَّفُولُ ايَتُكُمُ ثَلَادَتُهُ هُلَا إِيْمَانًا فَامَتَاالَّ ذِيْنَ أَمَنُّوا فَنَ ادَتُهُ لَهُ مَ إِنْهَانًا وَهُمْ مَ يَسُمُ تَبُشِينُ وُنَ (التوبة الياتك)

ادرجب بھی کوئی دنتی اسورت نازل ہوتی ہے اتو بعض منافقين دعزيب مسلمانوں سے مسئو کرتے ہوئے کہتے میں کہ (بتائر) اس سورت نے تم میں ہے کس کے ایان می ترقی دی و سورسنو ،جولوگ ایماندارای اس سورت نے اُن کے ایمان میں دنو اتر تی دی ہے ،

اور دوخوش بورسي بي -

تواس کاجواب بہے کہ اس آیت میں یہ بات صراحة موجود ہے کہ ایمان کی یہ زیادتی ترایدا حکام وأخباركي وصب المنتقى اليني حبب حبب المترتعالي كانيا كلام نازل موتا عقاء اورسنة احكام آت سق تومُّومَنُ به مِن اضافه ہوتا نفاء حس سے مومنین کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا تقا ، اوران کی انہا کی کیفیت بعنی خوشی بره جاتی تقی ، اور مُوسُن پر میں یہ اضا فہ نزدل دمی کے زمانہ میں ہوتا تھا ، اب وی

مكمل بروكي سه ،اس كي مُؤمَنُ برمي اصافه كي كوني صورمن نهيس سه.

اس کی مزید تشریح بہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا رہس اتنے برایمان لانا ضروری مخا ،جواحکام ٹازل ہو چکہ ستے اُن پرایمان لانا مکمل ایمان مقام مجروں جوں نئی دی آتی اور ۔ نئے احکام اتر تے تو اُن نئے احکام برایمان لاناہی صروری ہوتا تھا،اس طرح ان حضرات کا ایمان برهنتاریتا تفا، مگروه زیادتی نفس ایمان بیس نہیں ہوتی تنفی ، ملکیوکنی میں ہوئی تھی تعبی ان چیزوں میں ہوئی تھی جن پر ایمان لا ماضروری ہے ، مُؤَمَنْ ہر کی اس زبادتی كوايمان كى زيادتى سے تعبيركيا گيا ہے \_\_\_\_\_ بيرجب نبوت كا دورختم ہوگيا ،اوردى كى تکمیل ہوگئی، تواب مُؤمن بہ محدود و متعین ہوگیا کہ آننی چیزوں کو ما ننا ایمان کے کے کئے صروری سے ا درسب ہوگوں کے سنتے اُن باتوں پر ایمان لا ناصروری ہوگیا ،اب ان میں مذریا دتی ہوسکتی سہے نہ كى، بهذا مؤمن به كے اعتبار سے ایمان میں زیادتی اور كمی كاسوال ختم ہوگیا۔

ہاں،تصدیق کے کم کمات بعنی اعمال کے اعتبارسے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اسسی طرح تصدیق کی کیفیت معنی شدت وضعف کے اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی مُن کم سبے ،مگر کمیت میں مقدار کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیٹی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ایمان چا ہے کتماہی فوی ہو اس میں کوئی جزر بڑھتا نہیں ہے، حصرت قدس سرۂ ایصاح الا دلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ر به امر ُحقق ہو چکا ہے کہ حقیقتِ ایمان عندالمحقِّقِین نقط تصدیق قلبی ہے ، ا دربیام

بی سب کنزدیک عقلاً دنقلاً بدین ہے کہ اس تصدیق سے مراد تصدیق جمیع ماجا،
بہ الرسول ہے، سواب ظاہرہ جس زمانہ می جمیع ماجا، به الرسول روز امر ہے، تو
اُن کی تصدیق کانام ایمان تھا، اور حب پانٹی چار ہو گئے تو اُن کی تصدیق کا نام ایمان ہوا،
علی ندا القیاس و تشافو تما جو س جو ل ترا ایر احکام برجہ نزول ہو تاگیا احاط تصدیق میں ہی
دسست وزیادتی ہوتی گئی۔

اہ یہاں سے حضرت قدس سرہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مُوُمُن ہدکی زیارتی کی دہہ سے نفس ایمان میں توزیادتی نہیں ہوتی، پھر آیت کر ہمیں مُوُمُن ہدکی زیادتی کو ایمان کی زیادتی کیوں قراردیا گیا ہے، حضرت کے جواب کا فُلا صہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق چونکہ مُوُمُن ہہ سے ہے، اس لئے تعلق کی زیادتی کو نفس ایمان کی زیادتی قرار دیا گیا ہے ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عقل تمام او صاف میں تعلقات کی زیادتی کا اطلاق کرتے ہیں، چاہے حقیقت ہیں اصل وصف میں زیادتی نہوئ ہو، ای فرح آیت کر کمیے میں نیادتی نہوئی ہو، ای مورسے نفس ایمان پر زیادتی کا اطلاق کیا گیا ہے ۱۲

كيفيات دادمان بي كونى جزرگعث برهدگيا بيه ، بلكهمن نزايدمتعلقات كى دجر سے ادصاب مذكوره كوزائد كهتي اتوجيه امتله مذكوره مي بوج تزايمعلوم ومحكوم دغيره جوعلم وحكومت كوزائد كهر دياسه ، بعينه اسى طرح نصوص معلومه مي بوج تزايد مُومُنُ به ايمان كوزائد فرمادياس (ايعناح الادلة صلك وصلك)

وفعدسان کاخلاصہ کومنین کے ایمان کے ارمثادات کاخلاصہ یہ ہے کہ اگرتمام کوفعہ سال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرتمام

كوئى يهجعتا سي كركيفيت مي بعني قوى اورضعيف هوسفيس تمام مومنين كاايمان برابرسب، تویہ احذاف کی رائے نہیں ہے ، اور اگر کوئی احناف کے سریہ الزام لگا تا ہے تو دلیل میش كرسه ، درنه اليسى بنيادتهمت سه بازآت -

امام اعظم عليه الرحمة كے قول كاصحيح مطلب به سے كه تمام مومنین خواہ وہ انبیار كرام ہوں یا فرستے یا عام مسلمان سب کا ایمان مؤمن برے اعتبارسے مکسال ہے ، اور یہ بات میں اوكوں كے نزديك أسلم سے واور اس كى وجريد سے كدا يمان مقولة كيف سے سے ومقولة كم سے نہیں سے ربعنی ایمان ایک کیفیت فلبی کا نام ہے ، وہ کوئی مقدار نہیں سے جس کو بانا جاسکے، اور دہ کم وہین ہو سکے ، لہذانفس ایمان کے اعتبارسے ایمان میں کمی بیشی اورمساوات کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

اورج آیات زیادنی ایمان پردلالت کرتی ہیں،ان میں مُوْمُن بدکی زیادتی کی دج سے ايمان كى زيادتى مرادست ،نفس ايمان مي وبال مى زيادتى نهي بوتى ،بلكم ومن به كمالة تعلق میں زیادتی ہوتی سے اب حضرت کے ارمث داست پڑھئے:

> ر فعد ساريع : تساوي ايمان كه اگريعني بي كه شدت وضعف وقوت میں برابر ہو، تو آب ہی فرمادی کرید کون کہتا سے ؟ اوراس كى كياسندسى والرسوتولاست وادردس نهي بين سے جاستے ا ورنداس تهمن ب اصل سے بازآ سیے ، کھے توخدا سے سرمائے

> > ہے۔ بینی احماف ایسی تسادی کے قائل کب ہیں ۱۲۶

ایمان ہے، اُنفیں باتوں پرعوام کوبھی ایمان ہے، اِس باب بی عوام ایمان ہے، اِس باب بی عوام اُنفیں کے قدم بقدم ہیں، تو پھرسوا آب کے اس کا منکری کون ہوگا؟ اگر حنفیوں میں سے اس کا کوئی منکر ہو تو بتلا ہے، اور سند دکھلا ہے، اور خشوں ہیں بین کے جائیے، ورنہ تہمت ہے جاسے باز آئے، کچھ اور خوا سے باز آئے، کچھ اور خوا سے باز آئے، کچھ اور خوا سے باز آئے، کچھ

زیادہ کیاعظ کروں ، اگریوں کہوں کہ ایمان مفولۂ کیف سے سے ، اور کیف قابل قسمت ونسبت براتِ خور نہیں ہوتا ، جو کی بنی دادر ) مساوات کا امکان ہو ، تو آب سے وجہ آیات واحاد بیت

ك كونيخى كا 🕶

کے خفیوں کی تخفیص اسس گئے کہ گئی سے کہ لاہوری صاحب نے چیلیج حنفیوں کو دیا تھا۔ودنہ یہ حفیوں کی دیا تھا۔ودنہ یہ سند اجاعی سے کسی کھی اس میں اختلاف نہیں سے کہ مؤمن بر کیساں ہیں۔ جن جن امور بر انہیا ماور طاکم سکے سئے ایسان حزودی سے ان ہی سب با توں پر عام مسلمانوں سکے سئے بھی ایمان لانا مزودی سے ۔

ی حکمار نے کائنات کو وس اجاب عالیہ جی تقسیم کیا ہے، جن کو مقولات عرفہ ہا جا ہا ہے، ان یں سے ایک مقولا کی تعدید ہوں کے توفی لاکھ تو کو کہ کہ تعدید کے ایک مقولا کی تعدید کے ایک فرائے کو جا ہے ، دنسبت کو ) اقتصور ہے ، کا قدید سے مقولا کی سے احراز مقصور ہے ، کو کر کر کم افراز مقصور ہے ، کو کر کم کم الذات تقسیم کو چا ہتا ہے ، جیسے اجسام مقولا کی ہے ہیں ، اس کے اُن کو با ناجا سکتا ہے ، اور دنسبت کہ کو کر کم آبالذات تقسیم کو چا ہتا ہے ، جیسے اجسام مقولا کی ہے ہیں ، اس کے اُن کو با ناجا سکتا ہے ، اور دنسبت کر کے کہ خوار ان مقصور ہے ، کو ذکہ اضاف خت جیسے اُبوکٹ راب ہونا) اب راب کی طرف نسبت کرنے کی مزورت نہیں ہونے اور دائل ایک اس سے کر جو کے فیا سے مقام کے دامط سے قسمت یا نسبت کو چا ہت ہیں وہ تعرف اور دائل اس سے کہ جو کے فیا سے کہ جو کے فیا سے ان الذات قسمت کو نہیں چا ہتا ، گرا ہے محل میں کو جا ہتا ہے ایمان بالذات قسمت کو نہیں چا ہتا ، گرا ہے محل میں کو کا مقار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ کئن ہر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ کئن ہر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ کئن ہر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ کئن ہر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ کئن ہر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ کئن ہر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گؤ کئن ہر کے اعتبار سے مسادات ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایمان میں گو کو کہ میں کو اس کا تعدال کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

مُسْتُورُهُ زیادت کوم پین کرکے ادقات خراب کریں گے ، حالا نکہ اُن آیات واحادیث میں جہاں زیادتی پر دلالت ہے ، دہاں پہی دلالت ہے کہ دہ زیادتی باعتبار تزاید احکام واخبار تھی ، جواس وقت بوجنجر و نزولِ وحی ہوتی رہتی تھی ، اوراب کسی طرح مُسَفَّور نہیں ، باعتباراصل ایمان نہ تھی ۔۔۔۔۔ یہ میری گذارش اُن صاحبوں کی خدمت میں ہیں ، اورنہ موانسان بھی دافعات ہی درخہ میں ، ورنہ اُن صاحبوں کی خدمت کے لئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوتے ہیں ، و داول ہی مضمون کی خدمت میں ہوتے ہیں ، و داول ہی مضمون کا فی ہے ، وہ صاحب اس مضمون کے جواب کی تکلیف نہ اُٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام

که مشیرة: خبردینه والی، اطلاع دینے والی، ظاہر کرنے والی ۱۲ که بینی جن حضرات میں حقائق فہی کی صلاحیت ہے اور جوائر مجتہدین کے مسلک سے واقعت ہیں ، اہل ظواہر کی طرح نصوص کا صرف ظاہری مطلب نہ لیتے ہوں ۱۲

## فضائف كاظامر اوباطناناه بهوا

ظا براد باطنا كامطلب \_\_\_عقود ونسوخ كى تعربيب يهيورك عقل نقل سل \_امام اعظم رحمد الشرك عقلى تقلى دلائل \_\_ جميوركى دلل كحجوابات \_\_ مقدمات مسردا) ملكيت كى علمت قبضة مامدى بيع دشرار وغيرون اسباب ملک بی \_\_\_\_ دم ، مردعور تول کے مالک بروسکتے ہیں \_\_\_ دم ، کان ک حقیقت بھے ہے ۔۔۔ دمی کاح میں سے چزکی بھے ہو ل ہے ؟ حیوانات سے انتقاع جائز ہونے کی رجے ۔۔۔ رہ) نکاح کیوں مروری ہے؟ منوسراگربیوی کوفردخت کرے تو بیع باطل ہے ۔۔۔۔ حرمت متعہ کی وج ۔۔ قامنی کے نیصلہ معلی منکوم عورت کسی کی ملک نہیں ہوگئی غیر منکو صعورت اور دیجراموال کے بارے یں امام اعظم کا ند بب قاضی ناتب خدا اور زعیت کولی ہے ۔۔۔۔نلالم قاضی نہ نونائب خدا ہے شرعیت کا دلی \_\_\_\_قضائے قاضی کے ظاہرًا دیا طنًا نافرہونے کی دم مشخصیل ملک کے سانے غلط طریقہ اختیار کرنا گنا وکبرہ سے مُرَطريقِه كي خرابي ملك مك نهبي يجتي \_\_\_قطعة من النارنص صريح \_ بىن يوگان سىمىن مىيدان! \_\_

## فضائے فاضی کاظائراوباط اُنافرہونا

پہلے چند فروری اصطلاحیں سمجھ لینی جا اس ، تاکہ سند سمجھے میں مرد طے۔

الم المراویا طاقا کا مطلب اللہ علی طور پر نا فذکرے گا ، مثلاً مقری کے حق میں اور کو کی ہوئی سے اتوجس چیزے بارے میں بزاع اور تھا وا سے ، اس کو تھی گئیہ سے قبضہ سے نکال کر مذعی کے سے ، توجس چیز کے بارے میں بزاع اور تھا وا سے ، اس کو تھی گئیہ سے قبضہ سے نکال کر مذعی کے

تبسین دے گا رنبزاس سے منعلقہ احکام بھی نافذکرے گا، جیسے کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا ، اورقامنی نے مرد کے حق میں فیصلہ کیا ، توقامنی دوعورت مرد کے سپرد کرے گا.

اور شوہر کے ذمہ نان ونفقہ اور سکتی وغیرہ لازم کرے گا ، اور اگر کسی جائید اور کے بارے میں جھگڑا ۔ اور تامی میں جھگڑا ۔ اور تامی میر علیہ کا دخل ختم کر کے میر تی کو اس کا قبضہ دلائے گا .

اورد باطنا "فیصله نافذہونے کا مطلب بہت کہ دیانة گئی نافذہوگا ، مثلاً مثال مذکوری اس عورت سے سے دیانة گئی نافذہوگا ، مثلاً مثال مذکوری اس عورت سے سے مرد کے گئے معبت کرنا جائز ہوگا ، ادرعورت کے گئے دیائة اس مرد کو ابنفس پر تدریت دینا جائزہوگا ، ادرائرکسی جا مُداد کے بارے مِن قاصی نے فیصلہ کیا ہے ، توریخی اس کا مالک ہوجائے گا ، ادراس کا بینیا ، کرا بہ بر دینا ، مبدکرنا دعیرہ تفرات درست ہوں گئے ۔ کا الک ہوجائے گا ، ادراس کا بینیا ، کرا بہ بر دینا ، مبدکرنا دعیرہ تفرار کی اصطلاح میں رعقد ، معمود وقسور فی کی تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کا معاملہ کرنا ، جب

بیجنا بخریدنا ،کرایه پر دمیا ،نگاح کرنا وغیرو . دو و نور نور نشنزی محمد سروفته از کی اصطلاح می دونشنی رک

اورفسوخ: فتنخ كى جمع سب، فقهاركى اصطلاح بي رفشني ، كهتيم سابقة عقد كوختم

( ICE JALES) \*\*\* ( ICE JALES) \*\*\*

كرنا بغيركمي زيادتي كتي وي معيد إقاله ، طلاق وغيره واسطراوراس كي من اورسطر اوراس كي مناه الماسطر اوراس كي مناه الماسطر اوراس كي مناه الماسطر المراوراس كي مناه الماسطر المراوراس كي مناه المراورات كي مناه المراور المراو

واسطه في الإنبات ، دوسرا داسطه في النبوت، اورتميسرا واسط في العروض م واسطه في الانتيات : حَدِّ ادسط كوكتِ بِن بكيونكه قياس مِن موضوع كومحول كسكسلتے حدِّاله ط کے واسطہ ہی سے تابت کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔اس بحث میں واسطے کی اس تعسم کا ذکر نہیں آئیگا۔ واسطه فی النیوت: وه چیز ہے سے گون مصف کوئی دصف کسی ذات کے لئے ثابت ہو، بجراس کی ذوصورتیں ہیں، ایک بدے کہ واسطہخور وصف کے ماعدمتصف منہواصرف موصوف کے انصاف کے سائے واسطہ وہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خود واسط می وصف کے ساتھ منصف ہو، اور موصوف کوبھی متصف کرے امثلاً دنگ در کھرا دنگا ہے توصرف کھرا رنگ کے سابھ متصف ہوتا ہے ، مگر رنگ ریزمقعت نہیں ہوتا ، اور چالی کی حرکت ہاتھ کے واسطدے ہوتی ہے اورخود ہائد تھی حرکت کے ساتھ منعمت ہوتا ہے. فی التبون کی دونوں صور توں کے الگ الگ الگ نام نہیں رکھے سکتے ، بلکہ بالمعنی الادل ادر

بالمعنی التا نی کہہ کر دونوں صور توں میں اختیاز کیاجا تا ہے۔

واسطه فی العروض : دوچیز ہے جوحقیقة وصف کے سابقہ متصف ہوتی ہے ، اوراس کے ز رجد موصوف مجازًا وصف کے ساتھ متصف ہوتاہے ، جیسے ریل گاڑی کا انجن ، وقوں اورمسافروں کے منوك ہونے كے لئے واسط فى العروض ہے ، كيونكہ حقيقة متحرك الجن ہے اور وہتے اور مسافر مجازاً

متوك بن الما أعار الركسي وعور وارن قاضي كے سامنے جبوئے گواہ بین كے اور قاضى كى تحقیق میں دوگواہ بیجے تابت ہوئے، کسی بھی طرح قاصی کوان کے تجوٹے ہوسنے کا علم مذہوسکا،اس کے قاصی نے مفدمہ کی مُرعی کے حق میں ڈرگری کر دی ، نوآیا قاصی کا یہ فیصلہ صرف قلام اوا نا فذہوگا،

عقود ونسوخ کے علاوہ رنگرتام معالمات بیں بالاتفاق قاضی کا فیصله صرف ظاہرانا مذہوگا، جیسے مریقه مرسکه کے دعویٰ میں \_\_\_\_\_اورعقود وفسوخ میں اختلاف سے۔ نه املاک علی جمعی ورترسکه کے معنی بن مطلقه بیورا و اور ملک مرسک اوری (بالی موسید)

الغرض باطنا قاضی کا فیصلہ نا فذہ و نے کے سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ محل میں عقد و فسخ کو نبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو ہر فاضی کا فیصلہ مرف کل صلاحیت نہ ہو تو ہر فاضی کا فیصلہ مرف ظاہر انا فذہ ہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا مثلاً جوعورت کسی کے نکاح میں ہے ، با عدت میں ہے ، اس کا دومرے کے معاقد نکاح نہیں ہوسکتا ، کیونکہ اس عورت میں اس حالت میں عقد نکاح فہو ال رحو کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں سے ، بس ایسی عورت سے اگر کو کی شخص نکاح کا جموالا رعو کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں سے ، بس ایسی عورت سے اگر کو کی شخص نکاح کا جموالا رعو کی محمد کے کہوئا دعو کی فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ کرے ، اور فاضی جموعے کو انہوں کی وج سے مدعی کا ذب کے تق میں فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ فیصلہ صرف ظاہر انا فذہ ہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مدعی کا ذب کے میر د تو فیصلہ مرت ظاہر انا فذہ ہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مرک کا د میں دیا تھ

ا بقیم منظالا) الا ہے جس کا کوئی میں سبب ذکر نہ کیا گیا ہو، شلا ایک آدی دمویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر، یہ زمین میری سے اوراس کا کوئی سبب بیان نہیں کرتا کہ اس نے یہ الماک خریری ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہر کی ہیں، ادر کوئی نے اپنے دعوی پر جھوٹے گواہ بیش کر کے قاضی سے اپنے حق میں فیصلہ کرالیا، تو قاضی کا یہ فیصلہ صرف فلا ہڑا نافذہوگا، کونکہ یہ میلک مراسسال کا دعوی ہے ، کسی عقد کا دعوی ہے ، کسی عقد کا دعوی ہے ا

**岷炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭** 

\*\* ( This ) \*\* \*\* ( This ) \*\*

بيني فنس كوببرد كرناجا ئربيوكا، اوربابهي جوهي استمتاع بهوكا و فعل حرام بهوكا. و وسری مشرط: یہ ہے کہ فاضی کو نہ تو حقیقت حال کا علم ہؤ، نہ گوا ہوں کے جبوتے ہونے کاعلم ہر، اگر تاضی اینے طور برحفیقت حال جانیا ہو، یا گواہوں کا جوٹا ہو نا جانتا ہو، تو پھر قاضی کا فیصلہ صرف ظاہرًا نافذہوگا ، باطنانا فذہره گا۔

بد مسری مشرط: یه سته که قاضی کا نبصله شها دت کی بنیاد پر مهو جمونی قسم کی بنیاد پر نهومشلا ایک عورت نے قاصی کے بہاں دعویٰ کیاک اس کے شوہرنے اس کو تین طلاقیں وے دی ہیں ا اور منٹو ہرنے انکارکیا ،عورت تے پاس گواہ نہیں سقے ،اس سے قاضی نے شوہرسے تسم لی ،اس نے جبوئی نسم کھالی ، اور قاضی نے طلاق نہونے کا فیصلہ کر دیا ، اور عورت جانتی ہے کہ داقعہ شوہرنے اس کو بین طلاقیں ری ہیں ، تو قاضی کا بہ فیصلہ باطناً نا فذنہ ہوگا ، اورعورت کے لئے اس شوہرے سابقہ رہنا جائز نہ ہوگا ، اور منہی اس عورت کے لئے اس سٹوہر کی میرات سے حصہ لینا جائز ہوگا، اورنیٹو سرکے سئے اس عورت مصحبت جائز ہوگی۔

ا ما ابوصیفه علیه الرحمنهٔ کا جو مذہب سے وہی امام احمر حمی ابک روابیت بھی ہے ا اگرجه رہ روابن حنابله کے بہال مفتی بهنہیں سے ، ابن قدامر لکھتے ہیں :

وحكى ابو الحطاب عن أحمد رواية أَخْرَىٰ ابوالنظاب نه المام احكرُ سے ایک اور روایت امام ابوصنیفروکے نرمیب کی طرح تعل کی ہے کہ قامنى كافيصله عدد فسخ كومتغير كردييا سه اور نرمب مین مفی برقول بیلاسے.

متل مذهب ابى حنيفة في ان حكم الحاكم يُريُلُ الفسوخ والعقود ، والاول موالدهب (المعنى صاب )

بزامام صاحب كاجومر بهب ہے وہى امام ابويوسف روكا ببهلا تول بھى تھا، صاحب بداب فرمات بن وهوقول ابی یوسف أوَّلًا (ص<del>رام)</del> اسی طرح بعض حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ امام محمد کی رائے بھی وہی ہے جوامام ابوصنیفہ کی سے بمبونکہ امام محمد نے کتاب الاصل میں حضرت علی كرم التّر وجهه كا وه فيصله جواً کے آر باستے ذكر كرنے کے بعد فرما باستے كه وَبِ نَ الْحُدُ (اور ہم اسی کو لیتے ہیں) اس سے معنوم ہواکہ امام محدرہ امام ابوصیفہ کے ساتھ ہیں ، اورصرف المام الويوسف رح كا آخرى قول ائمُ المُنته كم مرمب كموافق سي جہور کی نفل لیا ایکارئی شربیت میں حضرت ام سلمہ رضی النترعنها سے روابت ہے ۔ جمہور کی ملی وسل کے ایک وسل کے ارتفاد فرمایا کہ ایک کریم صلی الشرعلیہ دسلم نے ارتفاد فرمایا کہ

الحسكم تَخَتُّوم وَنَ إِلَى الْحَالَةُ وَلَعَلَ الْحَضَدَ الْحَنَ عِمُجَّرَه من الْحَن عِمُجَّرَه من المحن فكن عِمُجَّرَه من المحن فكن فكن عُمُجَّر من المحت المحمد المحم

آب اوگ ا ہے جھگڑوں کا نصفیہ کرانے کے لئے میرے
اس آتے ہیں ، اور ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک فرق ہیں ہولی میٹن کرنے میں دوسر مے فراق سے ذیادہ چرب زبان ہو اس کے بھال کے حق میں سے ہوا اگر میں اس کے بھال کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دول ، اس کی بات ہے گان کرکے تو (دوس جھے کے اس کی بات ہے گان کرکے تو (دوس جھے کے اس کی بات ہے گان کرکے تو (دوس جھے کے میں اسے جاگیر میں جہنم کا ایک کرائی اسے واکیر میں جہنم کا ایک کرائی اسے والے سے دیے ۔

وف رواية فلعل بعض وف النيكر من بعض النيكر من بعض فأخسب انه صدق، فأقضى له بخق بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه أمن النار فليا خُذها او فليكر كها له

اور دومری روایت یں ہے کہ ہوسکتا ہے کہ میں ایک فریق بات زیادہ مؤٹر انداز میں مجات دومرے فرٹر انداز میں مجات دومرے فراق ہے ، بس میں گان کولوں کہ دوہ ہے کہ رہاہے ، چنا نج میں اس کے لئے اس چیز کا فیصلہ کر دن آرجس شخص کے لئے میں دومرے سلمان کے تی کا فیصلہ کر دن آو وہ جائم کا ایک گڑا آئی ہے بس اس کا جی جاتے وہ وہ جائبدا دے یا تھجوڑ دے۔

جہور کی نقل دلیل مرت ہیں حدیث ہے ، و واس حدیث ہے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ حضوراکرم ملی الشرعلیہ ولم (بعنی قامنی) کے بیصلہ کے بعد بھی وہ مال حس کا دعویٰ کیا گیا ہے جہنم کا لیک عزائی رہتا ہے ، اس سے اس کالینا مرعی کے لئے حلال نہیں ہے ، بس معلوم ہوا کہ قامنی کا فیصلہ مرت ظام بڑا نافذ ہوتا سے ، باطنا نافذ نہیں بھوتا ، ورنہ وہ مال حلال وطیب ہوجاتا ۔

جمہور کی عقل لیا ہے کہ جموثے گواہوں کے ذریعہ قاضی کاکیا ہوا فیصلہ اگر اطنا بی مہور کی تھا کہ ایک اور برا فیا فذہوگا ، تو تکن فِتنکه فی الاَدُضِ وَ فَسَادٌ استَّنِیْ رَزِینِ فَسَادٌ استَّنِی اور بڑا فساد پھیل جائے گا!) ہرمگار ، کذاب ، بدکار شخص ابنی منصد فتنوں کی آ ماجگاہ بن جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا!) ہرمگار ، کذاب ، بدکار شخص ابنی منصد

له بخاری شریف، کماب الشمعادات ، باب من اقام البینهٔ بعدالیمین مثریما، و کماب المظالم باب الم من خاصم نی باطل و حوبعله

WAXWAXX ILY WAXWAX (ILY) \*\*

راری کے نے جھوٹا دعویٰ کرے گا ، اور کوابیہ کے گواہ گذار دے گا ، اور اپنے تقی میں مقدمہ کی ڈگری

کرائے گا ، اور دنیایی مزے سے دند نا تا بھرے گا ، اور آخرت کے عذاب سے بھی ما مون ہوجائے گا

کبونکہ یا طنا فیصلہ نا فذہونے سے وہ چیز حس کا اس نے دعویٰ کیا تھا طال وطیب ہوجائے گا ۔

کبونکہ یا طنا فیصلہ نا فذہونے سے وہ چیز حس کا اس نے دعویٰ کیا تھا طال وطیب ہوجائے گا ۔

امام کا معلم کے تھلی والا کل نام کا پیغام بھیجا ، وہ مرداس عورت سے فاندانی شرافت میں کم شرقا ، چنا نچ عورت نے اس کا کا پیغام بھیجا ، وہ مرداس عورت سے فاندانی شرافت میں کم شرقا ، چنا نچ عورت نے اس کے سے نکاح کردیا اس کھی سے نکاح کرتے ہوئے گواہ بیش کئے احضرت علی رضی الشرعنہ نے نکاح کا فیصلہ کر دیا ، عورت نے عرض کیا ، اور دو جھوٹے گواہ بیش ہوا ہے ، اگر آپ مجھاس کے یہاں بھیجنا ہی جا ہے ہیں تو آپ ہمارا نکاح پڑھ دیں ، تاکہ ہم حرام سے بچیں ، صفرت علی کرم الشر و جہہ نے ان کا نکاح نہیں بڑھا ، بلکہ یہ ارتباد فرمایا کہ و جہہ نے ان کا نکاح نہیں بڑھا ، بلکہ یہ ارتباد فرمایا کہ

سَاهِ مَاكِ زُوَّجَاكِ لَ يَرِع دَوْلُوارَون فَيَرَاكُانَ بُرُه دِيا

یہ روایت الم اعظم حضرت ابو حنیف رہ کے قول کی مریح دلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہی موجدِ

الاح ہے ، اگر نفس الامرمی نکاح نہ بھی ہوا ہو ، تو قاضی کے فیصلہ سے نکاح ہوجائے گا ، اور حضرت

الی کرم الشروجہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

الی کرم الشروجہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

نہ کے شہادت ، نصابر قاضی کے لئے واسط نی النبوت، بالمعنی الاول سے بعنی شہادت ، فیصلہ کا ذریعہ بنی ہے ، بس گویا وہ ہی مُوجِرِنکاح ہے۔

(۲) حفرت عبدالله بن عرف نے اس سرط کے ساتھ ایک غلام بیچا کہ دہ ہرعیب سے بری
ہیں ،خریدارنے بیمعاملہ حضرت عثمان رضی الشرعذ کے سلمنے بیش کیا، حضرت عثمان فی ابن عرف
ہیں ،خریدارنے بیمعاملہ حضرت عثمان رضی الشرعذ کے سلمنے بیش کیا، حضرت عثمان فی ابن عرف کے اس کو اس کو سے دیا اکر کیا آپ قسم کھا سے ذرا ای کی کہ آپ نے عیب جیمیا کرنہیں بیجا ہے ؟ ابن عرف نے قسم کھانے
ہے انکار کیا ،جنا نجہ حضرت عثمان رض نے غلام ابن عرف کو لوٹا دیا ، ابن عرف نے اس کو سے لیا ادر
بڑے نفع سے اس کو بیجے دیا تھ

ے علام برارت کی شرط کے ساتھ بیچاہے اس اس مرارت کی شرط کے ساتھ بیچاہے اس

اله المنزى من المارال من من المارال من من المارال من من المارال المارال من المارال المارال من المارال مارال مارال من المارال من المارال من المارال مارال مارال

کے حضرت عثمان کا خیارِ عیب کی وجہ سے غلام کے لوٹانے کا فیصلہ کرنا درست نہ تھا، اگر حضرت ابن عرب کو حقیقت حال کا پہتہ وا تو وہ ہر گرنلام واپس لینے کا فیصلہ نہ کرتے ، مگراس کے باوجود حضرت ابن عرب نے واپس سے لیا ، اور دومری جگہ بڑے نفع سے بچ دیا ، فعلے م اُنَّ المنفؤ کا کیم ہ العُکاد کو کوب کے دایس سے لیا ، اور دومری جگہ بڑے نفع سے بچ دیا ، فعلی م اُنَّ المنفؤ کا کیم ہ العُکاد کو کوب کا کہ بائع کی عود کا ای ملک کی طرف اوٹ جاتی ہے ، اگر ج حقیقت حال اس کے خلاف ہو)

(۳) حضرت بال بن اُميّره نف اپن بوی پرالزام لگایا شریک بن سخماه کے سافہ کمؤن ہونے کا ،چنانچہ بعان کی آیتیں نازل ہوئیں ، اور میاں بوی میں بعان کرایاگیا ، اور ان کا نکاح ختم کر دیا گیا ، اس کے بعد حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارت و فرمایا کہ بلال کی بیوی جو حاملہ ہے اگرایسی ایسی علامتوں والا بچہ جنے تو وہ بلال کا بچہ ہے ، اور اس کا الزام غلط ہے ، اور اگر فلال فلال درسری علامتوں والا بچہ جنے تو وہ بلال کا بچہ ہے ، بعنی بلال کا الزام صحیح ہے ، بھرجب اس درسری علامتوں والا بچہ جنے تو وہ مشریک کا بچہ ہے ، بعنی بلال کا الزام صحیح ہے ، بھرجب اس عورت نے بچر جناتو اس میں وہ علامتیں تھیں ، جس کی روسے وہ شریک کا بچہ قرار پاتا تھا ، اسس موقع برصور اکرم صلی الشرعایہ وسلم نے ارت و فرمایا تھا کہ

لُولاً مَامَضَى مِنَ الْأَيْسَانِ لَهُ الْمُعَلِينَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِى ولَهَا شَانٌ لُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِ

عورت کاجھوٹ ظاہر ہونے کے بعد بھی صنور اکرم ملی اوٹر علیہ وسلم نے لِعان کی وجہ سے جو تفریق کی تقی اس کو باقی رکھا ، اور اپنا فیصلہ نہیں بدلا فصار ڈلاک اصلاً فی ان العقود وضعنها مکی حکم بھا الحاکم مِمّا لو ابتدا اُ ایضًا محکم الحاکم وقع (بس اس سے ضا بطہ کلیہ نکل آیا کہ جب کوئ حاکم سے عقد وسنے کے بارسے میں فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نا فذہ و جائے گا بشرطیکہ حاکم کے حکم سے اس کا اِنشا ہو سکتا ہے )

(۲) کر ترخصوں نے ایک آدمی کے فلاف پیجوٹی گواہی دی کہ اس نے اپنی ہوی کو طلاق دی ہے ، جنانچہ قاضی نے میاں ہوی میں تفریق کر دی بھران دوگو اہوں میں سے ایک نے دی ہے ایک نے میاں ہوی میں تفریق کر دی بھران دوگو کو اہوں میں سے ایک نے اس عورت سے نکاح کر لیا ، تو امام عامر شخصی دو سے دجوجلیل القدر تابعی ہیں) فتوی دیا کہ یہ نکاح درست ہے ۔ ته

ا مكام القرآن مكالم المرات على المكام القرآن مكالم المكام القرآن مكالم الما القرآن مكالم الما القرآن مكالم الما القرآن مكالم القرآن مكالم الما القرآن مكالم القرآن مكالم القرآن مكالم الما القرآن مكالم القرآن القرآن مكالم القرآن القرآن المكالم القرآن المكالم القرآن المكالم القرآن المكالم القرآن المكالم القرآن المكالم المكالم

بهلام قدمه: به به که ملکیت کاحقیقی سبب قبعنهٔ تامه به ابشر طبیکه شی مقبوص ملک کامحل بهرایعنی اس میں ملکیت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔

روسرام تفرمہ: یہ ہے کہ نام اسٹیار عالم خصوصًا عور تمی نبینہ تامہ کی دج سے ملوک ہوجاتی ہو۔
تبسیرام تفرمہ : یہ ہے کہ شوہر کو بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کی جواجا ذہ ہے وہ بطور بیج
ہے، بطور اجارہ نہیں ہے ، بعنی نکاح میں عورت اپنے بھنے اور رحم کو شوہر کے ہاتھ فروخت
کر بنتی ہے ، بھی میں ہے ، بعنی نکاح میں عورت اپنے بھنے اور رحم کو شوہر کے ہاتھ فروخت

چوتھا مقدمہ : بہے کہ عورت کو بُصنع فردخت کرنے کا نواختیارہ ، مگر ہاتی بدن فردخت ترنے کی اجازت نہیں ہے ، اس سے شوہر مرف بُفنع کا مالک ہوتا ہے ،عورت کے دیگرجسم

کا مالک نہیں ہوتا۔

با پچوال مقدمہ: یہ ہے کہ اسٹیار غیر ملوکہ بعنی مُباح الاصل چیزی تومرف قبصہ سے ملوک ہوجا تی ہیں ، دہاں نہ بیج کی ضرورت ہوتی ہے ، شہ قضار قاضی کی حاجت ، مگر عور توں کا ملوک ہونا اس طرح مکن نہیں ہے ، کیونکہ مرد اور عورت بس جہاں تشکیل منفی ہے ، وہاں تسادی توجی میں ہے ، دہاں تسادی توجی ہے ، اس سے ضروری ہے کہ باہمی رضا شدی سے میاں بیوی کے درمیان تکاح کا معاملہ ملے ہو ، یا حکم حاکم قبضہ زناں کا سبب ہے تبھی عور توں پر قبضہ تام ، علیتِ ملک سنے گا۔

ندكوره بالا مقدمات خمسمين نظر كصف كے بعد دليل سمعني كوئى دسوارى باتى نبيى رہتى، كرجب عقود ونسوخ من قامن فيصدكرديا ، اوروه فيصدظ برا بالاتفاق انزيوليا ، لعني ال چسية يرجس كالمركا سف دعوى كيا الماء مركى وقيفة مام دلاديا قياء تواب اس كامعلول اس سے متخلف نہیں ہوسکتا ، نعنی مرعی عورت کا مالک ہوجاسے گا ، اوراس طرح قاصی کا فیصد بالمناجى تافز بوجات كاريعنى مرى حقيقة اورديانة اس عورت كامالك بوجات كا.

رای یہ بات کر مری نے قبضہ حاصل کرنے سے جوفلط طریقہ اختیار کیاہے ، تودہ ای بكر كناه كيروسي ، جس كى سزا آخرت ين اس كولا محاله مجلتنى بوكى ، اور كه بعيد نبي كردنياي

جهور کی نقلی دلیل کے جوابات اخریف کامٹان درود دیکھنے سے اندازہ ہوئے

که وه اطلاب مرتبکه کا دعوی تفاء صورت واقعه بینی که دوشخصول می میرات کا بهت پرایا حجاوا ادراس مى كون كواونهي عادينا نجه صنرت ام سائد سے يدروايت مي موى ب كراً في رَسُولَ الله صلالله عليهم رُجُلان يَخْتُصِمَانِ في مواريثَ لهما، لوتكن لهما بَيّنَة الادعواهما داحكام القران مراا)

ادرائة كرام ك درميان جومورت منازع فيرسيه ووعقود ونسوخ مي جوية كوابول ك زريد فيصله كرف كاسته ، ألماك مرسك مي بغير كوابول ك قامى كا فيصد متنازع فيه نبي م ده بالاتفاق مرف ظامرًا نافر بوتا عيم ، باطنا تا فرنبس بوتا ـ

ووسراجواب يدسه كراكريه بات تسليم كراج جاست كرصريث شريف منازع فيموت معتعلق سه الوغوركرسف يرمعلوم بوتاسه كرمديث شرييت عدم نفاؤسك بجلت ظامرًا إباطب قاضى ك فيعلد ك نافذ بو في روالات كرنى سه ، كيونكد صريث شريف كامفاديد سه كراكوس كسى کی چیزدگی اور کو ایول کے جوتے ہونے کے یا وجود موکا کھاکر دوسرے کو داوادول، تورہ خ اس کی ملوکیتام تو ہوجائے گی ، گر ملوک ہوجائے سے کوئی یہ منسے کہ اس کے ذمہی كامواخده باقى نبي سه ملكدكذب وزوركات ديمواخذه اس كرريسه اساناس جيزكواب حق يراجهم كاايك كرادى بجعنا جاست بجله وقطعة من المناد سيحصول ملك كے ذرائع كا برائ امرام تابت بوتات اوراقطع لهست قامنى كے فيصله كا ظاہرا وباطانا فر

MENERAL MENERA

مونا استارة مجهمين آتاسى ميونكدلام تمليك كاسب-

مهروري كالراس كاجواب المعدى المارة واطنانا فذهونا فتذكاسبب

بلكهاس كاسترباب سب ،كيونكه فتنه يا تومري كازب بريداكرسكنا عقاء ياعورت بي اولياريدا كرسكة مقر ، مرجب عورت اس مرعى كو ساحتى ، ادر اس كم سنة ١١٠ جائز بعى بولتى تواب ده كيول فتنه ببير اكرسكا ؟ اور نفاز باطنى كافائده يه بهوكا كدعورت كاوليا بعي فاموش بوجا سينك اور اگرمعاملہ سنخ نکاح کا ہو، اور عدت کے بعد اس عورت سے کو فی انتیان نکاح کرنے نواب نتنه انگیزی کاخطره صرف شوهرا ول کی طرف سے ہوسکتاسی امگر و حصرات عدم نفاذ باطنی کے فائل ہیں ، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مشوہر اول کے سائے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے بعنی اگر چه حقیقت می وه عورت اسی کی بیوی سے ، دوسرے شوہر کی بیوی نہیں بنی ما ہم شوہراول کے سینے اس عورت سے استماع جائز نہیں سے ، کیونکہ اب مشوہراول کا اس عورت سے تعلق رکھنا قانون کو ہاتد میں بیناسے۔

علاوه ازس اس طرح کے معاملات اسلامی معاشرہ میں نادرالوج دہیں اور عام طور ہر ایسے معاملات پھینے بھی نہیں ، حبو سے رحی اور گواہ ابنی دافعی سزایاتے ہیں ، اس سے اسس طرح كالكروفريب اسلامى معارشره مي نهيس جل سكتا ـ

رم کی مشرح اسے پہلے یہ جاننا صروری ہے کہ معترض جناب مولوی او معید کی اور میں ہے کہ معترض جناب مولوی او معید کسارے کے معترض جناب مولوی اور میں کے حنفیوں کو معادم ہند درستان سے حنفیوں کو

جوجينج ديا تقاده بديقاكه

مر تصار کا ظاہروباطن نافذہونا ، مثلاً کسی خص نے ناحی کسی کی جورو کا دعویٰ کیا کریرمیری جوروسے ، اور قاضی کے سامنے جوٹے گواومیش کرسے مقدمہ جیت سے ، اوردہ عورت اس کو بل جائے الو وہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بیوی سے اور اس سے معبت کرنائجی اس کوملال ہے یہ

لعنى منكومة الغيرك بارد يسمين فاصى كافيصله ظاهرًا وباطناً نافذ مهو كا، حالانكريه بات بالك غلطسه معترض ملائن تهين مجعاء منكوحة الغيرك بارسي قامى افعاكمي كنديك بھی باطناً نافذ نہیں ہوتا، اختلاف مرف غیر منکوحہ کے بارے میں ہے، شامی می سے۔ إذا ادَّعَى أنها نهوجتُه ، وأَثُبتَ ذُلك بشهادة الرُّوري، وهويعلم أنتَها مُحَرَّمَة عليه بكوبنها منتها محررمة عليه بكوبنها منحوحة الغير، او معتدته ، او معتدته ، او معتدته والمنا بكونها مرتدة ، فانه لا ينفذ باطنا النفاق (ما المنا المناق (ما المناق)

جب می خوان کیا کہ فلاں ہورت اس کی بیری سے بات جوئے ہوا ہوں سے بات جوئے ہوا ہوں سے نامت جوئے ہوا ہوں سے نامت کر دی والا نکہ دوجات سے کہ دوجورت اس کے ایک منکوم ہونے کی دجہ سے واس کے ایک وارد کی وجہ سے واس تر دو ہونے کی وجہ سے دو ہونے کی وجہ سے واس تر دو ہونے کی وجہ سے دو ہونے کی دو ہونے کی وجہ سے دو ہونے کی دو ہونے

اس سے حضرت قدس سرو نے جانبے کا جواب یہاں سے سردع کیا ہے کہ منکو مذیر کے بارے میں خفیوں کا یہ قول ہی نہیں ، نہ معلوم معرض صاحب نے یہ افترار کیا ہے ، یا مسئلہ ہی نہیں سبجھے ہوترک تقلید کے سئے معقول عذر ہے ، کیونکہ کسی کی تقلید دی شخص کرتا ہے جواس کا معتقد ہو، اورام معتقد وہی ہوتاہے جوکسی کی بات سبھے ، اوراس کی خوبی کا اعتراف کرے ، جوکسی کی بات ہے ، اوراس کی خوبی کا اس کے معترف صاحب اگر کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو اس کی وجہ جہدین کی باتوں میں نقص نہیں ہے بلکہ ان کی خوبی فہم ہے !

ال معرض صاحب بد که سکتے ہیں کہ لیے کاعبارت ہیں جوہم نے صورتِ مسئلہ بیان کی سے اور ہرانسان سے بعول ہوتی ہے ، یا وہ یہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ سرسری موری دیکھا تھا ، گہری نظرسے نہیں دیکھا تھا ، اس سے مثال بیان کرنے میں فلطی ہوگئی ، گراع اس الی جگہ بیان کرنے میں فلطی ہوگئی ، گراع اس این جگہ پر باتی ہے ، کیونکہ منکوئ غیر نہیں ، عیر منکوئ کے مشرت اس نے حضرت قدس سرو نے معرض کی فلطی سے جشم پوشی کرتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا ہے ، اور جواب کی تمہید کے فور بریا بی جائیں بیان فرمائی ہیں ۔

ت اید بعد عذر سهر ایا قلت ترتر آب به ارشا دفرانی که منکوحهٔ غیر نه سہی ،غیر منکوم کی جلت میں اس طرح معقول نہیں ،اس ساتے یہ گذارش سے كرتبل ازجواب ايك دو بات من ليجة ،اور برات خدا ذرا انصاب می کیجے۔

الكيب كى علت ، فيصد المدي تعديب ، مرتبه كالك مون كى عليت المد مام ہویعی حقیقی اور تقل ہو، اور قبضہ کامطلب سی چیز کا تعمی میں ہونا نہیں ہے ، بلکہ مجساز بالقرف بوناسب لبذاجور اورغاصب كاجوقبضس ووحقيقت مي قبعدي نيس اكيونكه جور ادرغاصب بال مسروق اورشى مغصوب مي سرغاتصرف سح مجاز نهي اورطيقي قبعنه أور ہے جس کو حسب حکم سرع قاصی بھی برقرار رکھے اور اس قیعنہ کوختم کرنے کا قاضی کوہی اختیار نہوہ ا در استقل ار اطلب به سے كه و وقعنداصلى بود عارضى ندبود لبذاجو قبعند عارضى اور تجازى بوگا وه تام نہیں ہوسکتا، جیسے شی مُرْہون پرمُرْبھن کا قبضہ ، مال تیم پراس کے سرپرمت کا قبضہ ، عادمیت کی چیز ہر عاربت برلینے والے کا تبضہ اور و دبیت وامانت پراس تنص کا تبعد جس کے پاکسس اماست رکھی گئی سے ، یہ سب قبضے حقیقی اور ستقل نہیں ہیں ، بلکہ حقیقی اور اصلی قبضہ مالک کاسے ا در دودان حفرات کے قبعنہ کے ساتھ متصف ہونے سکے لئے واسطہ فی العروض ہے ، لہذا ان کا اتصاب نجازی ہے ، نیزان حضرات کا قبضہ عارضی اور دقتی ہے ، مالک جب جاسے ان کے قبضہ

بيع وشرار وغيراً سباب ملك ميل ادراج دشراد ادرمدقد دبه رغيره ملكت كالمنين بنع وشرار وغيراً أسباب ملك مين المناسب بن المدار باب بن الموات الملت كالمنين المناسب بن الموات المناسب بن المناس كباجا تاستير، ورشقتى علمت تبعنسس كيونك مباح الاصل چيزي جيسے جنگى اور وريانى جانور اور جنگل درخت ادر میل جو ملک میں آتے ہیں، تو ده صرف قبعنہ کی وجر سے آتے ہیں، بیج وشوار دغیرہ اسباب مك كاد بال يتربعي بني بوتا، بلكربيع ومترار وغروا مورقبصندك بعدى متحقق بوسكتي بل اك نے کوئی چیز فریدنے کے بعد حب تک اس پر قبعنہ نہ ہوجا سے اس کا بیخا جائز نہیں ہوتا ا کیونکہ اگرم و د چزخریدی جاچی گرخریدنا ملیت کی علت نہیں ہے ،جب قبصہ ہوگا بھی مشتری ،معط کا

مالک ہوگا، اوراس کے بعد، ی بیخیا حب ائز ہوگا، اگر خرید نا ملکیت کی طلت ہوتا تو خرید تے ہی مشتری مالک ہوجا کا ، اوراس کا بیخیا جائز ہوجا کا ، گر ایسا نہیں ہے ہیں معلوم ہوا کہ بیع وشرار دغیرہ ملک کی علیں نہیں ہیں بلکہ اسباب ہیں۔
کی علیں نہیں ہیں بلکہ اسباب ہیں۔

قبض كے علىن ملك مو فركى دليل اور تبعند كے علىت ملك بونے كى ايك دائع

تبور کرراو خدا می بجرت کر کے مدینہ مورہ آگئے۔ تقے ،ان کو الشرقعائی نے سورہ حشر کی آ تھویں آیت میں اور کھتے اس کو کہتے ہیں جس کی ملیست میں کچہ نہو، یا بقد رصرورت نہ ہو، اور بیصرات وارالکفر میں بہت کچھ مال جیور کرآئے سقے ،لہذا آگر وہ چیزی ان کی ملکیت میں ہوتیں تو وہ موفقرار "کیسے کہلاتے ؟ وہ موفقرار "اسی صورت میں ہوسکتے ہیں کہ ان کی آ ملاک تبعث ان کی ملکیت سے قبصنہ اُنٹہ جانے کی وج سے اور کا فروں کے قابض ہوجانے کی وج سے مان کی ملکیت سے فارج ہوگئی ہوں ،بس تابت ہواکہ ملکیت کی علمت تبعند سے۔

ایکسٹ اوراس کا جواب کہ ان کا مال ان کے سابقہ نہیں تقا، تواس کا جواب یہ سے کہ یہ بات فلط ہے، آیت مدقد بینی مصارت زلاقہ والی آیت انتہا القد اُتی الله قراءالا یہ سے کہ یہ بات فلط ہے، آیت مدقد بینی مصارت زلاقہ والی آیت انتہا القد اُتی الله قراءالا یہ سنقطع الحات اور انگ شار کیا گیا ہے، اور ایک استیب اور فی سبیل اور خیس کا مصدات منقطع الحات اور شقطع الحراق میں ان کوالگ شار کیا گیا ہے، اگر فقر کے معنی یہ ہوتے کہ اس کا مال اس کے سابقہ دہو، نواس اعتہار سے مسافر دی وہی فقر ہیں، ان کوالگ شار کرنے کی کیا مردت تھی اس کے پاس دہو، بالک مال اس کے پاس دہو، بلکہ منتوروں ہے، اس کی بات یہ ہو کہ دفقیرہ دہ نہیں ہے، سکا مال اس کے پاس دہو، بلکہ منتوروں ہے، اس کی بال ہو۔

روسراشبداوراس کاچواب وارث تبضد سے پہلے ال میراث کا الک ہوجاتا وارث تبضد سے پہلے ال میراث کا الک ہوجاتا سے اکونکرمیراث می ملکیت اضطراری ہوتی ہے، اگر قبضہ طلب ملک ہے تو قبضہ سے پہلے الک کیسے ہوجاتا ہے۔ مالک کیسے ہوجاتا ہے،

تواس کاجواب بیسے کہ اگرچ سرس کا نظریں وارث قبضہ سے پہلے مالک نظر آیا ہے، کمر حقیقت یں وارث قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں

اور مال میراث کے مالک وقابض کی یہ نبد لی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے میراث کے مالک وقابض کی یہ نبد لی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے میراث کے احکام کا بیان الشرتعالی نے اس طرح شروع فرمایا ہے یوٹی شیکھ الله بی اولاد کے ہارے میں)
(الشرتعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اتمعاری اولاد کے بارے میں)

اس کومسوس مثال کے ذریعہ اس طرح سجھا جاسکتا ہے کہ آب کے کرویس میز بڑگلاس رکھا ہے ، اور نیچے میز ہے ، اب اگرآپ گلاس اٹھا کراس کی جگہ ہیا لہ کے دیں ، توج فوقیت و تحتیت جھت اور میز کی ہنسبت گلاس کو حاصل بنی ، گوئی نسبت بعید ہیا لہ کو عاصل ہوجائے گی ، اسی طرح مورث اُٹھ جا تا ہے ، اور وارث اس کی جگہ پر بیٹی جا تا ہے ، اور مورث جن جیزوں کا جس طرح مالک نفا ، وارث ان چیزوں کا اسی طرح مالک بن جا تا ہے ، اور مورث جن جیزوں کا جس طرح انسان دوسرے کے مال کو کھینچ کو اپنا مال بنالیتا ہے ، وراث میں اس طرح نہیں ہوتا ، اسی ہے بیچ و مشرار میں تازہ قبضہ چا ہے ، اور مال میراث میں مورث کا قبضہ ہی کا فی ہے ۔

اس کے بعد صرت قدس سرو نے جرکوئی اعراض کیا تو پیراسی ایس علی تحقیقات اگرمخرض نے قبضہ کے علمتِ ملک ہو نے برکوئی اعراض کیا تو پیراسی ایس علی تحقیقات بیش کی جائیں گی کہ لوگ سن کوئی تحقیقات حضرت فدس سروکی پیشین کی گائی کریں کے حضرت فدس سروکی پیشین کی واقعہ بنی اور معترض کے دکیل مولوی محرصن امرد ہوی نے (جو پہلے غیر مقلد تھا ، ہیر قادیا نی ہوگی) مصباح الادلة لکمی اور اس میں اس بات پر نقض وارد کے تو صفرت قدس سرو نے ابیناح الادلة میں ان اعراض علی اور اس میں اس بات پر نقض وارد کے تو صفرت قدس سرو نے ابیناح الادلة میں ان اعراض اس کا جواب دیتے ہوئے تقریباً اسٹی صفحات میں اسی الیسی الیسی

له توايدالفقه: قايده علام ١٢

السي علت ملك حس سے أس كا معلول منتخلف بى نه بهوسك بدلائل عقل ونقل وه قبضه سير، حدوث ملك اول اسي سيروتك ا اس کے بعد کہیں بیچ وشراکی نوبت آئی سے ، بیچ قبل القبض کا منوع ہونا بھی اسی بات پردلیل کا بل سے ، کہ قبصنہ علیت ملک ہے -إدُهرمهاجرين كوخداكا فقراركهنا حالانكه اكثر صاحب بہت کھے جھوڑ کر گئے گئے ، وہ بی بے اس کے متفور نہیں کہ علب ملک تبضیت، اس کے اکھ جانے سے ملک گئی، تووہ فقرار کہلائے۔ اور دارث كوظام رميستول كي نظر بن قبل القبض مالك مهوجاتا سب المرحب بدلحاظ كيا جائے كه وارث فائم مقام مورث بوجا ماہے اور بحكم يوصِيكه والله مفداكي طرف سعيب تبديلي بولى سه، تويه بات لتسليم بوجاتى سب اكرجيب درصورت تبديل اجسام ايك بجات دیگرے، و و فوتیت و تحتیت جوسیم اول کو برانسبت فرش و سُقف عامر العين العين عبد تبسيم ناني كى طرف عائد الوجالى سب السياس اس صورت بس قیمنهٔ مورث بعینه اس کی طرف خود عائد موجاتا \_\_ یہ نہیں کو مثل بیج وسرار دوسروں کے مال کو اپنی طرف کھینجتا ہے ، اورابين مال كے قائم مقام كرليتاسي، يه فرق بشرط فهم اس بات كو منفتضى سيركد يهاآل تازه قيعنه جاست واوروبال واي قبعنه مورث اُس کی طرف آجا تا سے۔ اس وقت أنني بات يراكتفاكرتا بول ، اگرآب معاصب فيم وفراست ہیں تواتی ہی بات سے اصل بات کو مجھ جائیں گے ، ورند آپ کھا عراض فرائيس محر، توكير م مجى ان شارال آب كوتماشا د كمائيس كے ـ

المنتخلف: يعيد ، مُدا كه حدوث: بيدا بونا كه بيع قبل القبض مبيع برقب كرف سي بيلي بيا ١١ المنتخلف بيعي برقب كرف سي بيلي بيا ١١ الله يبال ابعنى بيع وشرارس ١١ الله يبال ابعنى بيع وشرارس ١١

## مرد عور تول کے مالک ہوسکتے ہیں ادوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی اسکتے ہیں جس ملوک ہوسکتی

ہیں،اسی طرح عورتمی میں مردوں کی ملوک ہوسکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کے لئے ایک ہی تعبیر آئی ہے، امشیار عَالَم کے بارسے میں ارمشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

هُوَ الْأِنِي خَلَقَ لَحَدِيثُمُ مَا فِي الْأَمَاضِ حَمْدُ اللَّا مَا فِي الْأَمَاضِ حَمْدُ اللَّهُ اللَّالْمُلْعُلَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللّه

المنروه باک ذات سے جس نے تمارے فائدہ کے سنے وہ سب چیزی بریائیں اجوز مین می موجود ہیں .

اورستورات کے بارے میں ارسٹارباری تعالی سے کہ:

وَمِنُ اللَّهِ اللَّهُ خَلَقَ لَحَدَى مُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(الوم أيسال)

اورالترتعالی فشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے مماری میں سے یہ این ان کی مشانیوں میں سے یہ این ان کی مشانیوں کے سے تعماری جنس سے یو یان ان کی مار کا کہ اور الشر تعالی نے میاں بری کے درمیان محبت وجربانی پیاکی میاں بری کے درمیان محبت وجربانی پیاکی

رائے تملیک ہے، اہذا بہلی آیت سے نابت ہواکہ دنیا کی تمامی المستانون کی ملوک ہیں المستانوں کی مردر توں کا انتظام ہے، کوئی جیزی انتظام ہے، کوئی جیزی افتر داتے کسی کی ملوک فاص نہیں ہے ، بلکہ ہرچیز اصل بریائش کے اعتبار سے تمام کو گوں جیزی افتر دائے استام کو گوں میں مشترک ہے، یعنی ہرجیزین وجرسب کی ملوک ہے ، بال جیگر اختم کرنے کے لئے ، اور انتفاع کو مکن بن بن نے کے لئے قبضہ کو علت ملک قرار دیا گیا ہے ، اس لئے جب تک کسی چیز کری شخص کا قبضت نامی سنتقلہ باتی رست کوئی دو سرانتھی اس میں دست اندازی نہیں کرسکتا ۔

دوسری آیت کا آراز بھی بعید وہی ہے ،جو پہلی آیت کا ہے ، لہذا اس آیت کے معنی بھی

یہی ہوں گے کہ تمام مستورات مردوں کی ملک ہیں، یعنی مردوں کی حاجت روائی کے لئے ان کو
پیدائیا گیا ہے ، مگرمشترک طور پر انتفاع میں جو نکہ سخست جھکڑے کا اندلیشہ ہے ، اس لئے ملک ب
خاص صروری قرار پائی اور اس کے لئے بھی عقت تامہ، قبضہ ہی کو تھہرایا گیا ، اور عقد نکاح کو
اس کے لئے منجلہ اسباب گردانا گیا .

روسرى بات يه ها كه جيسه بشهادت "خَلَقَ كَكُومًا فِي الْأَرْضِ"

مافی الارض قابل ملک بنی آدم ہیں، ایسے ہی برلالت منحکی کاکورون انفیک کو از واجا، وغیروری قابل ملک شوہر ہیں، یہال می وہی قبضہ ہوگا تو ملک ہوگی، نہیں تو نہیں۔

اگر کوئی یہ پوچھے کہ عقدِ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟

یعی شوہر کو ہوی سے فائدہ افعانے کی جواجازت
ہواس کی نوعیت کیا ہے؟ بطور ہے ہے یا بطور اجارہ بی کیونکہ یہاں کل یہی دواحتال ہوسکتے
ہیں، حضرت قدس سرہ فراتے ہیں کہ عقدِ نکاح کی حقیقت بہتے ہے ، اجارہ ناسر ہوگا، کئر نقیس کے لئے باتو مدت تعین ہوئی جائے ، یا کام محدود ہونا چاہئے ، ورنہ اجارہ فاسر ہوگا، کئر نقیس ہے کہ:

" اجارہ کی صحت کے لئے منافع کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور منافع ہی مدت
طے کرنے سے معلوم ہوتے ہیں ، جیسے وہنے کے نے گھر کرایہ پرلینا ، کا خست کے لئے زین
کرایہ پرلینا ، اس وقت ورست ہوگا جب اس کی مت مقرد کی گئی ہو ، اور کہجی منافع کا علم
کام کی تعیین ہے ہوتا ہے ، مثلة کپڑاو گلنے کے لئے ، یا سینے کے نے کسی کو مزد ور رکھا ، یا کو کی
مامان ڈھونے کے لئے ، یا مفرکر نے کے نئے سواری کرایہ پرلی ، تو ان صور توں میں
مامان ڈھونے کے لئے ، یا مفرکر نے کے نئے سواری کرایہ پرلی ، تو ان صور توں میں
اس کام کی کمل تفصیلات معلوم ہونی مزودی ہی جس کے نئے اجارہ کا معاملہ کیا گیا ہے ،
ادر نکاح کی نہ تو کوئی مدت متعین ہوتی ہے ، نہام کی کوئی حدمفر ہوتی ہے ، اس نے
اور نکاح کی مداخر ہوتی ہوتی ۔ اس نے

دوسری دلیل بیسے کے آفرنگاح اجارہ ہوتا توجائے تقاکر منظرہ متر و مت کے لئے نکاح) درست ہوتا توجائے تقاکر منظرہ مت نکاح) درست ہوتا انکارح معروف جو بیشہ کے لئے ہوتا ہے ، اوراس میں کول مرت سعین نہیں مدار درست منہوتا ۔

تیسری دلیل یدب کوفکت اورطلاق بیب طرفه عمل بین، طلاق کاپورا اخت یارشویم
کو یه اور فکت کی بیش کش خورت کی طرف سے ہوتی ہے ، اس نے طلاق، اعماق
(آزاد کرنے ) کے مُث بہ سے ، جو مالک کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اورخ کی اور السلام اورخ کی اور السلام کی طرف سے بی ہوتا ہے ، اورخ کی اور السلام کی طرف سے بی ہوتا ہے ، اورخ کی اور السلام کی طرف سے بی ہوتا ہے ، اورخ کی اور السلام کی طرف سے بی ہوتا ہے ، اورخ کی اور السلام کی مافیار میاس کے علاوہ کی اور ال برجیکارا ماصل کرے ، الم فکن یا یہ کہ خورت شو بر سے معن میر ایک می مافیار میاس کے علاوہ کی اور ال برجیکارا ماصل کرے ، الم فکن یا یہ کہ خورت شو بر سے معن میر ایک میں مافیار میاس کے علاوہ کی اور ال برجیکارا ماصل کرے ، ا

عقد کا بنت کے مشابہ ہے جو ملوک کی مرضی سے ہو آہے ، اور رقیبت (غلام ہونا) ملکیت پر بنی ہے، اہذا رکاح کا مداریسی اسی پر ہوگا ، اور بیات اسی وقت ہوسکتی ہے جب نکاح کی حقیق بیج ہو، اجارہ نہ ہو۔

تیسری بات بہ ہے کہ عقد نکاح کو بہتے نہ کہتے تواجار اکہنا پڑے گا گراجارہ کہتے تواس کے بطلان کے لئے بھی کائی ہے کہ نہ اُجُل معلوم نہ کار محدود ، بھر جائز ہوتو کیو نکر ہو ؟ اگراجارہ ہوتا تو نکاح ابطور معروف جائز نہ ہوتا ہوتا تو محتصہ جائز ہوتا ، اُدھر طلاق یک طرف اس اِ جُستاق کے مشابہ ہے ، جو مالک ہی کی طرف سے ہوتا ہے ، اِدھر فکع کا مُشاب کتا بت ہونا اس بات پرمشا ہو ہے کہ یہاں بھی ملک ہی ہوگی ، جو یہ لین دین ہے ۔

الكاح ملى سيركي بيع بونى سيء البيات بواكر تكاح ك حقيقت المناح الكاح بيركي بيع بونى سيء الماكار الماكار

عقد نکاح کے ذریعہ عورت کیا چیز شوہر کو فروخت کرتی ہے ؟ کیا ایمنا سرایا (ساراجسم) بیجتی ہے ،

یا مرف ابنا بُضْعُهُ ( توالد و تناسل کی صلاحیت) بیچتی ہے ؟ توجا ننا جا ہے کہ نکاح میں عورت کے سارے جسم کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے ، نہ عورت اپنے سارے جسم کو بیچنے کی مُجاذہ ہے ،

بلکہ معاملہ صرف بُضعہ کا ہوتا ہے ، باتی برن عورت کی ملکیت میں رہتا ہے ۔

روح بكرك برقابض سي اوراس كى دجريه به كدروح بدن برقابض به اور درج بكرك برقابض به اور درج بكرك برقابض بالكري درج بكرك برقابض اللي درج

کا تبضہ ہے، اسی تبضہ کے زراید انسان دومرے جوانات سے فائدہ انفانا ہے، اگر روح کا بدن پرفیضہ نہ ہوگا توروسرے جوانات سے فائدہ انفانا بھی نامکن اور محال ہوگا۔

جيوانات سے انتفاع جائز ہوتے كى وجد: داى يہ بات كراكر دوح كابران رب

ا عقد كتابت : يسب كركونى غلام ، باندى الني أقاست عين وقم كى ادأ كى ك شرط يرآزادى كامعالم كرسه

نہ ہوگاتو دوسرے جوان ت سے فائدہ اُٹھانا بھی محال ہوگاتو اس کی وج بہ کہ تمام جوانات کے بدن

گی ۔۔۔۔ بشمول انسان ۔۔۔ مالک ان کی اُرداح بین، اور تمام اُرواح کے مالک الشرتعالیٰ جیں، اور الشرتعالیٰ کی ملک کا لیے ، اس سے الشرتعالیٰ کو اپنی کا تناسی ہرقسم کے تعرف کا حق اور کا سے ، اور اَسْرُف المخلوقات بنایا ہے، اور اَسْرُف کے سے ادنیٰ کا استعمال میں لانا ایک عام دستورہ ہے، اس سے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت کی اور بردانت ما دوسرے جوانات سے فائدہ المفات، اور باجازت خداوندی ان کو ذیح کرکے کھائے، اور بردانت اجازت خداوندی ان کو ذیح کرکے کھائے، اور بردانت اجازت کے طور پر تسمیہ کو مقرد کیا گیا، فہذا جو انسان مالک اُرواح کی اجازت کو اگر جوانات سے فائدہ اٹھا تا ہے وہ کسی طرح بھی ظالم نہیں ہوسکتا ، ظالم صوف کفار (نافران وگر جوانات سے فائدہ اٹھا تا ہے وہ کسی طرح بھی ظالم نہیں ہوسکتا ، ظالم صوف کفار (نافران وگر) ہیں جن کو مالک اور اح نے اجازت نہیں دی ہے ، پیم بھی وہ حیوات کو ذیح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔

الغرض یہ بات ایجی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ حیوانات کے حلال ہونے کی حقیقی علت ذیح نہیں ہے ، اور ذیح وتسمیری فن خرام کی اجازت ہے ، اور ذیح وتسمیری پروانہ صلت ہی علت تامہ بالکب ارواح کی اجازت ہے ، اور ذیح وتسمیری پروانہ صلت ہیں ، اسی وجہ سے حرم شریعت کا شکارت میں ہوتا ہے ، کیونکہ بالک ارواح نے حرم کے شکار سے انسان کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی سے اینز مجرم اگرت میں کے مناقہ کوئی شکار ذیح کرے تو دہ جی حرام ہوتا ہے ، اسی طرح مؤمن غیرماکول اللح حیوانات کو بسم الشرائٹ اکر کہ کر ذیح کرے ، تو جی ان کا کھانا حرام ہے ، کیونکہ مالک اُڑواح نے ان حیوانات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے ۔

السان کاپری مالی الدوسری طرف برجاندار کابرن خاص کرانسان کابرن مالی السیان کاپری مالی السیم، کیونکه مال براس مفید چیز کو کیتے بین جس کی طرف دل مائل بور، اورجو محفوظ و مملوک بو سکے، اور اس کافین دین بوسکے، اور جوانات کے آبان کا کافیع بونا، اور دل کا ان کی طرف مائل ہونا بر بھی امریب ، اور بھی صورت حال انسان کے بدن بدن کی سے، کیونکہ اس کی طرف بھی دل مائل ہوتا سے ، اور دوسری چیزی انسان کا برن فید کی حفظ در میم ہی کی وجہ سے مفید ہوتی ہیں، اور مال کہلاتی ہیں، بس خود انسان کا برن فید ادر مال کیوں نہوگا ہو ادر مال کیوں نہوگا ہو السیان کا برن فید ادر مال کیوں نہوگا ہو السیان کا برن فید کا اس کے بدن پر فیف کا ل

ممل ہے ،اوراس کی وجہ سے روح برن کی کائل مالک ہے ، تو برن جی روح کا کامل ملوک ہوگا، كيونكه مالك بون كے التے تبضرورى سيد جس تدرقبضه كالل بوكا اسى قدر مالكيت كالل بوگ اور ملوک، ہونے کے لئے مال ہونا ضروری ہے جس قدر مالیت زیادہ ہوگی اسی قدر ملوکیت کم وجو

ہوگی،خلاصہ بیکرانسان اسینے برن کا مالک سے ،اور برن روح کا ملوک سے -

عورات برا كور المعلى المناهم ا

نہیں کئی، کیونکہ عورت منافع توالد (بچرجنے کے فوائد) کے علادہ دیگرمنافع برن سے خور فاكره أنفاسكتى سے ، آنكوسے دكھ سكتى ہے ، كان سے سنكتى ہے ، زبان سے بول سكتى ہے

وقِسْ على هذا المذاعورت منافع توالدك علاده ايما باقى جم نبيس بيح سكتى اوراس ك

دلائل درج ذبل يى ا

يهلى وليل: يه ہے كەكسى اور كوتورت كے بدن كے مالك ہونے كا استقاق ہى نہيں ہے كيونكه برن ظام اسى كى روح كے لئے بناہ ،اور بيع مرف اس چيز كى درست ہوتى سہرہ سب کے نئے بنی ہو، جیسے مافی الارض (زمین کی تمام جیزی) سب کے لئے بنی ہیں ،ادراس کی رسیل علاوہ عقل کے آیت پاک خُلق ککھ مافی الارض بی ہے ،اس سئے زمین کی تمام چیزیں فروخت ہوسکتی ہیں، گرعورت کا برن جو تکداسی کے لئے بناہے اس لئے نہ تو وہ بیجے كى مُجازيه، نه كسى اور كواستحقاق تملك يه-

روسرى دليل بيب كربع من تُذلال به اليونكدانسان واى چزيجاب صدل ہٹ جا آ ہے، نیز فقہار کرام نے بیج فاسد کے بیان بی عورت کے دودھ، انسان کے بال دغیرہ كى بىج كے فاسد مہونے كى وج تذلل والاشت بيان كى سے اورانسان اشرف الناوقات ہے، اس سنے اس کی عزمت اور اس کا تذالی صرف الشرتعالیٰ کاحی سب، اسی وج سے غرابشر سے سوال تک منوع ہوا ، کیونکہ سوال می ایک طرح کا تذلل ہے ، ارت د نبوی ہے البیک العُلْيَاحَيْرُمِنَ الْيَدِ السُّفُلُ (اويركا القِينَ فَي حَرَى مُرتَ والا اللهَ نيع كم القين الله والے ہا تھ سے بہترسے)

يهاں سے يه بات مى داضح بوگئى كرجب غيرالله سے سوال تك درست نہيں توغرالله كى عبادت كاتوسوال بى كبال بيدا بوسكائے ، كى جى انسان كے شے اپ مالك ومونى

\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\*

کی بارگاہ کے علادہ کسی اور کی چوکھٹ پر جُبَّر سائی زیبا نہیں سے ، انسان اپنے آپ کو اپنے فالق ومالک کے سامنے تو انتہائی درجہ ذلیل کر سکتا ہے ، بلکہ یہ چیز اس کے لئے باعث فو سے ، مگرکسی اور کے سامنے جُبینِ تذلل نہیں رکھ سکتا ، نہ اپنی عزتِ نفس کا سوراکرسکتا ہے ، مگرکسی اور کے سامنے جُبینِ تذلل نہیں رکھ سکتا ، نہ اپنی عزتِ نفس کا سوراکرسکتا ہے ، بس عورت اپنے بدن کو بیج کرسے وجا پنے آپ کو کیوں ذلیل کرسے ؟ ا

تلیسری دلیل : یہ سے کہ بیج میں شرط لگانے سے حدیث سربیف میں منع کیا گیاہے، اور فقہ ارکرام نے ایسی بیج کوجس میں مُقَتعنات عقد کے خلاف کوئی شرط لگائی ممئی ہو، فاسد قرار دیا سے، بناز عکنیہ آگر عورت اپنے بدن کو بیچ دے تو مُبیٹے کی سپردگی، اور کیچ میٹ نائدہ ایٹانا بائع کی اعانت کے بغیریعن عورت کی دوح کے تعادن کے بغیریمان نہوگا، اور اس زائد شرط کے بغیروت بائع کی اعانت کے بغیریعن عورت کی دوح کے تعادن کے بغیریمان نہوگا، اور اس زائد شرط کے بغیروت ایسے بدن کو بیچ ہی نہیں سکتی، اور شرط زائد کے ساتھ بیچنا بیج کو فاسد کر دیتا ہے اس نے عورت یا کوئی اور شرط میں بیج سکتا۔

فامره: بال اگر کوئی شخص کسی کاغلام اور تملوک ہو، اور وہ اپنے آقاسے کتابت کامعاملہ کرکے اپنے ابنا کامواملہ کرکے اپنے برن کو خرید ہے ، یعنی آزادی صاصل کرنے تویہ جائز ہے ، یونکہ اس بیع میں کوئی سٹرو

رائد نہیں ہے۔

نفع أو أكر كري يوالدكي تنبيع من كور من المراب كري ياعتراص كري ياتونون المع الموالد كي يوالدكي تنبيع من الموالي الموالد كي الموالد ك

کو بیخ کا اختیار کیوں ہے ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ تو بین نام ہے مرتبہ اصلی میں کی کرنے کا ،

مقصورِ خِلُقَتُ کو ہرو نے کار لانا کسی طرح بھی تو بین کی بات نہیں ہے ، مثلاً انسان کی بیدائش

کا بنیادی مقصد النہ کی بندگ ہے ، اس نے النہ پاک کی بندگی کرنا بینی انتہائی درج تک اپنے

آپ کو زلیل کرنا کسی طرح بھی تو بین کی بات نہیں ہے ، کیونکہ الٹ کی بندگی کرنا اپنی پیدائش

کے نقصہ کو پورا کرنا ہے ، ہاں غیر النہ کے سانے اپنے آپ کو ڈلیل کرنا مرتبہ اصلی میں کی

کرنا ہے اس نے وہ جا کر نہیں ہے ، اسی طرح سبحضا چاہئے کہ نفیع تو الدعورت کے نے نہیں

لرنا ہے اس نے وہ جا کر نہیں ہے ، اسی طرح سبحضا چاہئے کہ نفیع تو الدعورت کو برد نے کار

لاتے تو اس سے مرتبہ اصلی میں کوئی تی نہیں ہو تی اور ناس سے جی اپنی کوئی تو بن لازم آت ہو الدیکے کی صورت بیں شرطِ زائد کی وجہ سے بیج فاسہ ہوجاتی ہے ، اسی طرح بفی تو الدیکے کی صورت میں جی مرعورت کی روح کے تعادن کے بغیرفائدہ نہیں انتقاسکتا ، ہذا یہ زیت جی شرطِ رائد کی وجہ سے بیج فاسہ ہوجاتی ہے ، اسی طرح نفیع تو الدیکے بی صورت میں بھی مردعورت کی روح کے تعادن کے بغیرفائدہ نہیں انتقاسکتا ، ہذا یہ نیج بھی شرطِ رائد کی وجہ سے بیج فاصہ ہوجاتی ہے ، اسی طرح نفیع تو الدیکے بی درائد کی وجہ سے بیج فاصد ہوجاتی ہے ، اسی طرح نفیع تو الدیک بھی خوائدہ نہیں انتقاسکتا ، ہذا یہ نیج بھی شرطِ رائد کی وجہ سے بیج فاصد ہوجاتی ہے ، اسی طرح نفیع تو الدیک بھی خوائدہ نہیں انتقاسکتا ، ہذا یہ نیج بھی شرطِ دائد کی وجہ سے وہ تعادن کے بغیرفائدہ نہیں انتقاسکتا ، ہذا یہ نیج بھی خوائدہ نہیں انتقاسکتا ، ہذا یہ نیج بھی انتہ ہی اسی طرح نفیع جا ہے بھی دوجہ سے بیج فارد کی جو بی انتخاب کے دوجہ سے بیج فارد کو بین انتخاب کی دوجہ سے بیج فارد کی بین انتخاب کی دوجہ سے نامید ہوئی جا ہے ۔

تواس کاجواب بیا ہے کہ اس صورت میں بہ سرط زائد مُقَتَفائے عقدے خلاف ہیں ہے، منوع بلکہ عقد کا مُقتَفیٰ ہے، اورایسی شرط جس کو خو دعقد جا ہتا ہو، بیج میں ممنوع بہیں ہے، ممنوع مرف و و سرخ در استعاقدین کا فائدہ ہے، ممنوع سے ممنوع ہیں اوراس میں اوراس میں اوراستعاقدین کا فائدہ ہے ، کونکالی شرط ربوا (سلود) ہے ، اس لئے کہ میریج اور شن تو ایک دوسرے کاعوض ہیں، ادرسترط فرائدے مقابل کوئی عوض ہیں، ادرست طوزائد سور برشتمل ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے ، مگر جو سے ، بلکہ ایک مُنہ ہم بات کی تفصیل ہے ۔ اس لئے ایسی سفرط لگا نا درست ہے ۔ اس طویل بحث کا خلاصہ یہ سے کہ جو نکہ روح اپنے بدن پر قالبن ہے ، میں تو ایس کے ایسی سنرط لگا نا درست ہے ۔ اس طویل بحث کا خلاصہ یہ سے کہ جو نکہ روح اپنے بدن پر قالبن ہے ،

مله سود: دوزيارت بحس كمقابل كونى عوض نه الا ١٢

ادر بدن مال ہے ،اس سے روح مالک اور بدن مملوک ہے ،اور جب عورت ا ہے بدن کی مالک ہے ،کونکہ دہ شوہر کے فائرہ کے کم مالک ہے تو دہ ابنا نفع توالد شوہر کے ہاتھ فروخت کرسکتی ہے ،کیونکہ دہ شوہر کے فائرہ کے سئے سئے بنایا گیا ہے ،اور باتی جسم فروخت نہیں کرسکتی ،کیونکہ دہ خودعورت کے فائدہ کے سئے پیداکیا گیا ہے ۔

چوکھی ہات یہ ہے کیس قدر ردح اپنے بدن برقابض ہے، اُس قدرادرکوئی اکسی چیز برقابض نہیں ،اسی کے نبضے نے بھرد سے ادر بھی جانداردں سے منتفع ہوتے ہیں ، روح کا قبصہ نہ ہر تو پھر حیوان سے انتفاع محال ہے۔

ا دھرائبران جوانات میں سے فاص کر برن انسان کا نافع ہونا،
ادر ۔۔۔ بعنی لائق میلان خاطر ۔۔۔ مال ہونا، ایسا ظاہر ہے کہ اور
کسی کا نافع ہونا اور مال ہونا ایسا ظاہر نہیں ، کیونکہ اور چیزیں اسی ک
حفظ و ترمیم کے باعث نافع اور مال کہلاتی ہیں ۔۔۔ اس صورت
میں جیسے اُرُواح کا مالک ابدان ہونا ہو جا اُکمل ہوگا، ایسے ہی اُبُران
کا مملوک آرُواح ہونا بھی ۔۔۔ مثل اُرُواح کے مالک ابران ہونے
کے ۔۔۔ بدرج اُنم ہوگا، کیونکہ مالک ہونے کے لئے قبضہ ، اور
مملوک ہونے کے لئے مالیت چاہئے ، جفنے وہ دونوں زیادہ اُت

مرجونکرسوائے توالد، اور منافع کے حساب سے توخود روح اپنے بدن سے منتفع ہوتی ہے، تواس کواپنے بدن کی ہیج رکھوتو) اس وج بدن کی ہیج رکھوتو) اس وج سے بدن سے منتفع ہوگی کہ اس میں غیر کواستحقاق مملک ہی نہیں، کبونکہ وہ فاص اسی کے لئے بناہے، ہاں مُافِی الْاَدُضُ بدلالتِ عقل ،

اله معرومه: سهادا الاوربيمي يعنى دومر عباندارول سيم انسان فائده الله آله ١٦ كه الده دوون " معنى قبضه ا درماليت الا اورب دونول العنى مالك بهونا اورمملوك بهونا الله اور: ديگر ملك ما في الارن : زين كى تمام چيزين ١٢

واشاره خُكُنَ لَكُمُ مُافِى الْأَرْضِ سب كے لئے سب، اس كى بيع ہوتو كجم حرج نہیں ۔۔۔۔۔اور اس وجہ سے بھی ممنوع ہوگی کہ نزلل بنی آدم اصل میں خداکے لئے ہے، اورعزت بنی آدم خاص اُسی کاحق ہے، یہی وجهه که سوال نک غیرسے ممنوع موا، چه جائیکه اس کی عبارت ابھر اس صورت میں بے وجراپنے آپ کو کیوں زلیل کیا ؟! اس وجه سه المامنوع مهو كى كه تسليم مُنهُ ، اور كجرمُنيني سے انتفاع ب امار بانع تعنی روح مُتَفَوَّرُنهی ، اورآب خود جانتے ہیں کہ بینچ اور شرطِ زائد حدیثوں میں ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔ال اپنے بدن کے خربدلینے میں البته کچه خرابی نہیں ، اس کے برل کتابت دے کرخر بدلینا ممنوع منہوا. مگرعورت بحساب تفع توالد جواس كى بيدائش سے خاص عنسر ض ہے، اور موافق ارت دیسکاء کھرنے رٹ گکھ مردوں کے حق میں اس کے مطلوب ہے۔ اپنے آب اپنے بدن سے منتقع نہیں ہوسکتی بعنی مثلاً انكه، ناك سے ابنا كام نكال سكتى سهر، يُرُ البينے رحم سے خود كامياب نہیں ہوسکتی ، بیمکن نہیں کہ مثل مردخود اینے آب سے جاع کرے اور جے جنو اے ، اس حساب سے عورت مثل جما دانت سے ، جیسے اُن کے منا فع سے خور اُن کو کچھ نفع نہیں ،ایساہی پہال بھی سبجھ لیجئے،اور ظاہر ہے کہ جُما دات میں ملوکبت بدرجہ اتم ہے ،کیونکہ مالکیت کا شائبہ بھی نہیں ،اس کے اگر عورت ابنے رحم کو بیج دے تو مذامن وجہ سے کھے دِفْتُ بِيشَ آئي سِهِ كه بنايا تقافاص أس كے لئے مثل ما في الارن ---- حس كغيموم مطلوبيت بربية ضيص «كُكُمُ» فرما دينا دلالت كرتا ينهج --- عام منه نقا، بيم بيغ كيول كر د با بيمونكه رحم اس سيكي وا

کے تعاری ہویاں تھا دے لئے (بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں (البفرہ آسٹ) ۱۲ کے اسی لئے لین اسی مقصد کی وہے ہوں البغرہ آسٹا مار کا اس سے اس لئے مام اور کا اور سے اس میٹ فسیص نہیں ہے، اس لئے حکم ابھی عام ہوگا ۱۲ کے ایس البنا میں موری کا موری کی تام ہوگا اور سے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم عام نہ تھا ، بلکہ اسی کے لئے ہے ۱۲ کے اس طرح نورت کا وجم نورت کا وجم کے اس کے لئے کہ بلکہ اس کے لئے کہ اس طرح نورت کا وجم کے اس کے لئے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ اس کے لئے کہ بلکہ اس کے لئے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ اس کے لئے کہ بلکہ کے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے کہ بلکہ کے لئے کہ بلکہ کے کہ بلکہ کے کہ بلکہ کے لئے کے کہ بلکہ کے کہ بلکہ

· 果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果

( الکاح کیو ل مروری مے ہے است نابت ہوئی کہ زمین کی نما م چیزی اور سیدا ہوگا کہ بونے میں ہم رتبہ ہیں تو سوال سیدا ہوگا کہ بس طرح دیگر مُباح چیزیں صرف قبضہ سے ملوک ہوجاتی ہیں عورتیں فقط قبضہ سے کیوں ملوک نہیں ہوتیں ؟

کوں ملوک نہیں ہوتیں ؟ نکاح \_\_\_\_ جس کی حقیقت بیج ہے \_\_ کیوں ضروری ہے ؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ اور چیزوں میں اور مستورات میں ایک بنیادی فرق ہے ، جس کی وجسے دونوں کا حکم کیساں نہیں ہے ، اور وہ فرق یہ ہے کہ زمین کی تمام چیزوں انسان کی وجسے مرازی کی اعلیٰ نوع ہے ، اور دیگر مخلوقات اسفالی اس وجہ سے انسان محف قبصہ بیان چیزوں کا مالک ہوجاتا ہے ، گرعور توں کی صورت عال دوسری ہے ، دومردوں کے ساتھ دوسری ہے ، دومردوں کے ساتھ دوسری ہے ، دومردوں کے ساتھ دوسری ہے ، اور دومردوں کے ساتھ روسری ہے ، دومردوں کے ساتھ دوسری ہے ، دومردوں کے ساتھ دوسری ہے ، دومردوں کے ساتھ دوسری ہے ، دومردوں کے ساتھ ہم رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنف ہیں ، اورصف کا عتبار سے وہ دومردوں کے ساتھ ہم رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنف ہیں ، اورصف کا عتبار سے وہ دومردوں کے ساتھ ہم رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنف ہیں ، اورصف کا عتبار سے وہ دومرد کا کا کہ کہ کورت کی اسان ہیں ، البتہ الگ بھنف ہیں ، اورصف کا عتبار سے وہ دومرد کا کا کہ کیور کورک کی اساتھ کی دومرد کی البتہ الگ بھنف ہیں ، اور میں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنف ہیں ، اور میں کیونکہ وہ کی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنف ہیں ، اور میں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنان ہیں ، اور میں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنان ہیں ، اور میں کیونکہ کی انسان ہیں ، البتہ الگ بھی کی کیونک کی کورک کی کیونک کی کیونک کی کیا کی کیونک کی کیونک کی کورک کی کیونک کی کورک کی کی کیا کی کورک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کی کورک کی کیونک کی کورک کی کیونک کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کیونک کی کیونک کی کیونک ک

میں ہیں ،کیونکہ وہ مردوں کے لئے پیداکی گئی ہیں۔

ا گرعور توں میں صرف صنفی ہے ہوتی تو ملکیت کے لئے صرف جبضہ کافی ہوتا، مگرنوعی تسادی ا در برابری کی د**مہے \_\_\_\_جواس دقت تک باتی رہتی ہے جب تک عورت مؤ**منہ ہے ۔۔۔۔۔ مردعور توں بر مرف تبضہ کرنے سے مالک نہیں ہو سکتے ، بلکہ منروری ہے کہ مرد وزن کے درمیان سو داہو ، اوراس سو دے کے زریعہ مردعورتوں کے مالک بنیں ، یہی باہمی سو داعرف عام میں نکاح کہلا تاہیے۔

عرت کی معرض ایک مزید میں برسے کہ عورت میں دو میشتیں ہیں ایک منفعت منفعت عورت میں دو میں میں میں میں میں میں می عور کی ووجہ مدمد کی اور دوسری منافع بانیہ کی جیسے دیکھنے کی منفعت اسنفے

ك منفعت اليت رسيف اور يطيف كى منفعت \_\_\_\_\_ يهلى منفعت كاتعلق بِسُوانيت سے سه جومرد کی صنف مقابل ہے، اور دوسری منفعتوں کا تعلق انسانبت سے ہے میں مرد بھی شریک ہیں، اور عورت کی یہ رونو ن منفعتیں باہم کھھ اس طرح مخلوط ہیں کتھیم کی کو تی صورت

عورت کا پران اسی کام کوک کے اصلی اسی برادن جس سے یہ منافع متعلق هیں اصل بس اسی کامقبوض وملوک سے ، میونماس

کی روح کااس کے بدن پرکامل و کممل قبصہ ہے ، اور قبضہ ملک کی علمت تامہ ہے ، اس نے جب عورت کی روح اس کے برن پر قابض ہے توعورت کا مالک ہونا اور اعضامہ تنامسل کا

ملوک ہونا ظاہر وہاہرہے۔

الساجك الرئيس كاجواب الماكة الرئيس كويرت بين آت كرجب عورت ابن الماسكتي تونول فردن الماسكتي تونول فردن الماسكتي تودول فردن

کے ان ذرائع کا مالک کیسے ہوگئی ہے ؟ تواس کا بواب یہ ہے کہ مالک ہونا منتقع ہونے پر موتوت نہیں ہے،الشریب العالمین سارے جہانوں کے مالک ہیں مطالانکہ و وکسی چیز

سے فائرہ نہیں اتھاتے۔

مردعور تول کے مالک میں سکتے ہیں قوالد کے مالک مور تو ہو سکتے ہیں مگراس مگراس کا برعکس نہیں ہوسکتا مگراس کا برعکس نہیں ہوسکتا کہ عورتیں مردک

منفعت توالد کوخرید لیں اور وہ مردکی منفعت تناسل کی مالک ہوجائیں، یہ بات و وہ سے مکن نہیں ، اولا اس وج سے کہ الشر تعالیٰ کا ارت دہے کہ الشر پاک نے عور توں کو مرد درل کی لیت کے لئے یا فائد و انفانے کے لئے بنایا ہے ، اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہے ، اور تا بی اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہو اس معقول ہوت ہے ، اور یہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد مالک ہوں ، مرد فاعلی ہی ہوا در مملوک ہی ہویہ بات معقول نہیں ہے کہ فاک ہوں ، اور علوک ہی ہویہ بات معقول نہیں ہے کہ فاک ہونا ، مالک کے مرتبہ کی بلندی اور مملوک کے مرتبہ کی بہتی پر دلالت کرتاہے ، اس لئے اگر عورتیں مالک ہوں گی تو مرد مملوک ہوں گے ، اور ان کا مرتبہ پست ہوگا ، اور جب مردوں کا مرتبہ پست ہوگا ، اور جب مردوں کا مراد رسلم حقیقت ہے ۔

الغرض مرد مرف قبضہ کی وجہ سے عورت کے بدن کے مالک نہیں ہوسکتے ، سج ۔ جس کوعون عام میں نکاح کہا جا تا ہے ۔۔۔۔۔ مزور ک سے ، اور دہرجو نکاح میں ایک لازی چیز ہے اسی بیچ کا تمن سے ۔

ک تسادی نوعی بینی نوع انسانی کے افراد ہوسنے کی وج سے مرد وزن کا ہم رتبہ اورسادی ہونا ۱۲ کے تسفی صنفی: بینی صنف نازک ہونے کی وج سے عورت کا مرد سے کم رتبہ ہونا ۱۲ سے مردوزن کے درمیان تسادی نوعی اس وقت تک باتی وقت تک ایمان یاتی ہے ،ایمان نہونے کی صورت میں مرض عورت میں ہی نہیں بلدمرد مجی جانورون کی طرح بلکہ ان سے بھی کہتر ہوجاتے ہیں، اوراس وقت می مورت میں مرض عورت میں ہوا ہا ہے ، جیسا کہ آگے تفصیل آری ہے ۱۲ سے منع کا نی ہوجاتا ہے ، جیسا کہ آگے تفصیل آری ہے ۱۲ سے منع کا نی ہوجاتا ہے ، جیسا کہ آگے تفصیل آری ہے ۱۲ سے منع کا فی ہوشیدہ اور منہم بات ۱۲

**成果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果** 

اورمنافع باقيمتل منفعت عيم وكوش ودست وبإ وغيره اعضار امرته نوعي سے متعلق بیں ، اور بید دونوں مرتب باہم ایسے مخلوط بیں کرتھسیم کی کوئی صورت نہیں ۔۔۔۔۔۔ بھراس پر طُرُقَ یہ کہ جسم نسوانی جس ۔۔۔ منافع متعلق ہیں ،اصل میں اُن کا مقبوض ہے جہیں سے اُن کا مالک

رہی یہ بات کہ خودعور تیں اپنے رحم وفرج سے منتفع نہیں ہوسکتیں ا اس سے دربارہ ملک اعضارِ تناسل کھے حراج نہیں ہوسکتا ، دربذیہ معنیٰ ہوں کہ خداو نیونی عن العالمین کسی چیز کا بھی مالک نہیں ،اس سنتے بعد سُحِقْتِ قبضهُ تام، الكيتِ نسار اور ملوكيتِ اعضارِ تناسل كااقرار لازم سع، اور كير بوجه ارشا دخَلَقَ لَكُومِنَ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا اور نيز بدلالت انتفاع مرد بطور فاعليت مرد و ل كابه نسبت زنان أنجيثيت منفعت مذكوره بالك بهوسكنامكن بهوا، اورعور تون كابرنسبت مردون محيجيتيت منفعت ند کوره مالک بهوناممکن نه بهوا، کیونکه عروض ملک علق مرتبهٔ مالک، اور خل مرتبهٔ ملوک کاخواستدگاریت، نفائش مراتب بس بیه بات منصوّر نهیں، اس بے بیع کی منردرت بڑی ، اور مهرتمن میں مقرر ہوا۔

معورة المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب المر جاریجا ایک کوزینی و سدری مبه کر د ہے ، بھرین معنی رکاح ہی کیوں صروری سے جا اگرعور تمی اینا اف مروه ن كواب كروي تباهي درست مونا چاست. بلكه قرآن كريم مي توصراحت موجودس

رة بشرة آكو اكوشل عين وست: إحد إيانيا أون ١٢ - شكه كُلرَّه: كماصل عني بن اسركم بانول كي ات الارتجارا: مزید برآن: ورخانونازی کے معنی میں تعمل ہے، الله حرج: اشکال ۱۲ كه سنفعت ندكورو: ليني منفعت توالد ١٢ عنه تَعَاكَسُ: برمكس، ألنَّا ، اور تَعَاكَسُ مراتب ينة مرادية به يجركه تورتون كاما لك بيونا ا در مردول كالملوك أبوثا الا

لہٰذا جسب حضوراکرم صلی التٰرعلیہ وسلم کے لئے ہمبہ جائز ہے ، تواور مردوں کے لئے ہم جائز ہے ، تواور مردوں کے لئے ہم جائز ہم جائز ہم دوں ہے لئے ہم جائز ہم میں کا جائے ہم جونا جا ہے ، تواور مردوں کے لئے ہم جائز ہم میں کا کہا ضرورت ہے ؟

ہر بہ ہو ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہر حکن نہیں ہے ، کیونکہ عور توں کی مذکور ہ بالا دونون فعیس باہم اس طرح بیوست ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ،ا درمُنٹاع یعنی مشترک چز کا ہب تقسیم کے بغیر درست نہیں ہے۔

مضوراكرم المح التي بمبرجار الما الدنى اكرم صلى الترعليه وسلم ك سنة به كاجوازاس المصوراكرم المح الترتعالي ك بعدس

چیزوں کے مالک ہیں، آپ کا مالک ہونا کھے ہم پرموقوف نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ دوسرے مرد ہم کے بعد ہی مالک ہوسکتے ہیں، اور مشاع کا ہم درست نہیں ہے، اس سے اس سنے مالک ہونے کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور دہ رہے بعنی نکاح ہی ہے۔

حضورتمام كانتان مل الكريم الكريم التراكم مل الشرعلية وسلمت المحضور المرم مل الشرعلية وسلمت المحضور المرم مل الشرعلية وسلمت المحضور المرم مل الشرعلية وسلمت المحسورة المرم مل الشرعلية وسلمت المحسورة المرم مل الشرعلية وسلمت المحسورة المحسور

سے کہ ذرق سادی درجہ کی ملکیتیں توجمع نہیں ہوسکتیں ، جنا نجہ دوبازیادہ فدا کئی نہیں ہیں کیونکہ نعد و را اللہ کی صورت میں سب کی ملکیتیں مسادی درجہ کی ہوں گی ، ادر بیہ بات مکن نہیں ہے ، ہاں ددنوں ملکیتیں کیساں درجہ کی منہوں ، بلکه متفاوت درجہ کی میزں تو پھراجتاع مکن ہے ، جس طربہ اللہ تعالی تال تام کائنات سے مالک ہیں ، اور بھر انسان بھی فاص فاص جزوں کے مالک ہیں ، کیونکہ یہ دونوں بلکیتیں مسادی نہیں ہیں ، اللہ تعالی مالک جی ، ادر بندے مالک بی ، ادر بندے مالک بی ، اور بندے مالک بی ، اور بندے مالک بی ، اور بندے مالک بی ، اللہ تعالی مالک بی ، اور بندے مالک بی ، اور بندے مالک بی ، خواہ و و و میں طرح الشرحل شانہ کے بعد صفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چزوں کے مالک بی ، خواہ و و میں ملوک ہیں ، الشریا کاارت ، انسان ہوں ، یا غیر انسان سب صفورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم کے مالک ہیں ، الشریاک کاارت و میں کہ ا

نی کریم مومنوں سے اخودان سے نفسوں سے بعی

النَّبِيُّ أَوُلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ

انفسِيم (الاحزاب آيت) زياده حق داري -بعنی مسلانوں کی اُرُواح کاان کے ایران پرجوقیف اور ملکیت کااستحقاق ہے ا<sup>ر</sup>س سے نبی کریم صلی انٹر علیہ وسلم کا قبضہ اوراستحقاق فزدں ترسیم، اور حبب مسلمان اپنے ابدان ا دراینی آنلاک کے مالک ہیں توحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ان تمام چیزوں کے برج اولیٰ مالک روس کے ، اور اسی مالکیت کی وجہ سے حصور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم پر آزوا ہے مُعظم استے درمیان باری مقرر کرنا ، عدل وانصاف کرنا اور مهردینا واجب نہیں تھا، کیپونکہ مالک پرسی طرح کی كوئى يابندى تېيى ہوتى -

ا ورحضور اكرم صلى الشّرعلبه وسلم نے جو آزُوارِج مطهرات كے درميان غايت ورج عدل و انساف فرمایا سے داور باری کی یا بندی کے ساتھ شب باشی کا التزام فرمایا سے داور کسی فورت كرير إلى بي توبول بين فرمايات، بلكيسب از واج سن باقاعده فكاح كياسي، اس كى وج تشريع ا حكام الى المين النام چزوں كى يابندى حضوراكرم صلى الشرعليد وسلم في است فرمانى سے كم ا ارت کے سائے آج کا اُسُورُ وحب مندسنت سینے ، اور امنت کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسأل آجائیں

بالقسيم كمن بولى توبه بهي مُتَصَوَّر تها ، بركياكيج بهبُمْشاع بيقسبم الميج مذتفاء بافي رب رسول الشملي الشرعليه وسلم أن سے لئے بہر كا جواز باین عنی ہے کہ آمی اصل میں بعدِ خدا مالک عالم میں ، جما دات ہوں، یاجیوا نات، بنی آدم ہوں یاغیر بنی آدم ،اگر کوئی صاحب پوچیں کے اور فہیم ہوں گے، توٹ پرہم اس بات کو آشکار اہی کردی ا القصدآب اصل بي مالك بي راوريني وجسب كم عدل وجهرآب کے ذمہ واجب مذبھا ، اور بیہ مراعات نکاح وسٹرائطِ نکاح اور بات برمتنی تھے۔

مذكوره بالأكفتگو كاخلاصه بيرسيح كرجب تك عورت مسلمان ہے، اس سے فائدُ الطّانے كسلتے بيع تعنی نكاح ضروری ہے ،

البت عدم ایمان کی صورت میں مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کافی ہے ، کیونکہ کفار بہائم کی طرح میں اللہ پاک کا ارت دسے اُولِیا گالاً نَعْامِر بَلُ هُ مُداَصَلُ (یہ لوگ چو بایوں کی طرح میں ، بلکہ وہ زیادہ بے راہ میں ) بس جس طرح جنگل جانوروں پر قبصنہ ہوجانے سے ملکیت پر اہوجاتی ہیں ، اسی طرح جب کسی جہاد میں امیرلشکر غیرسلم قید اوں کے اِسْرِ قات (علام) باندی بنانے) کا فیصلہ کر دے ، اور فوج کے درمیان اُن قید اوں کو تقسیم کر دے ، تو قبصنہ ہوتے ہی مسلمان آ قان کا مالک ہوجائے گا۔

و مَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْاَسْ الْآلِعَبُدُا وَنِ (جنون اور انسانون کوی نے اسی سے بیداکہا ہے کہ وہ میری عبادت انسان کی اصل فطرت ، اور اس کی طبیعت کا مُفَقَّنی ہے ، شلا سو جکیٹا ، آئکہ کا طبیعی تقاضاہے ، ررسنا ، کان کا ، طلانا ، آگ کا ، طبیعت کا مُفَقَنی ہے ، شلا سو جکیٹا ، آئکہ کا طبیعی تقاضاہے ، ررسنا ، کان کا ، طلانا ، آگ کا ، اور جانان کا فاصد (خصوصیت ) ہے ، جب تک یہ خاصہ باتی ہے انسان لین اطاعت و انقیاد انسان کا خاصہ (خصوصیت ) ہے ، جب تک یہ خاصہ باتی ہے انسان انسان ہے ، اگر خاصہ باتی مذر ہے تو پھریا تو بہ سمجھا جائے گا کہ اس کی امیست بدل گئی ، اور انسان ہو جائے ، اور اس کی فطری خصوصیت ان میں نوع ہی سے مقارح ہوگیا ، مثلاً اناح سر گرمٹی ہوجائے ، اور اس کی فطری خصوصیت مارج ہوگیا ، انسان اپنا خاصہ کھو جیڑھا ، اور الٹری عبادت بعن اطاعت مارج ہوگیا ، اس نے مدموڑ لیا ، اس کے بارے میں بہ جھاجائے گا کہ اس کی مامیت بدل وانقیا دسے آس نے مدموڑ لیا ، اس کے بارے میں بہ جھاجائے گا کہ اس کی مامیت بدل وانقیا دسے آس نے مدموڑ لیا ، اس کے بارے میں بہ جھاجائے گا کہ اس کی مامیت بدل وانقیا دسے آس نے مدموڑ لیا ، اس کے بارے میں بہ جھاجائے گا کہ اس کی مامیت بدل گئی ، اور وہ انسان نہیں رہا بلکہ بہائم اور چویایوں کی نوع میں شامل ہوگیا ۔

یابوں کہیں گے کہ جوانسان اپنے فاصہ سے محرد میں، دو نوع انسانی میں پہلے سے داخل ہی نہیں ہیں، مرف شکل دصورت کی مشابہت کی وجہ سے ان کو انسان کہا جاتا ہے جس طرح عرض عام میں شریک مختلف انواع برایک ہی لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے شلا باشی (چلنے دالا) ایک عرض عام سے ،ادرتمام چلنے دالی چیزوں براس کا اطلاق کیا جاتا ہے ، با درتمام پھلنے دالی چیزوں براس کا اطلاق کیا جاتا ہے ، با درجم میں اسی طرح مؤمن اورکا فرالگ الگ انواع ہیں ، اسی طرح مؤمن اورکا فرالگ الگ انواع ہیں ، اورانسانیت کا اطلاق دونوں پرعوض عام کے اطلاق کے قبیل سے سے .

انغرض جب کا فرنوع انسانی میں شامل ہی نہیں سے ، یاستامل تھا، گراپنا فاصہ کھو

د بنے کی وجہ سے خارج ہوگیا ، تواب اس ہے ایمان کوافعنل المخلائی سمجھنا ہے عقلوں ہی

کا کام ہوسکتا ہے ، سمجھ دارلوگ تو اس کو بہائم کی صف ہی میں کھڑا کریں گے ، اور بوقرت انہز کُونان ان کا مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کو کا فی سمجھیں گے

ائبر کُونان ان کا مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کو کا فی سمجھیں گے

ہیں ، اور بندگی ان کا فاصہ قرار بائی ہے ، اس کئے جن لوگوں نے الشرکی بندگی سے مندموڑ اان

کو الشہ تعالیٰ نے یہ مزادی سے کہ تم ہمارے بندے نہیں بنتے تو ہمارے بندوں سے بندے بندے بندہ کو الشہ تعالیٰ اور ماغ درست ہو، اور کھیں اپنی کھوئی ہوئی نعمت کی قدر معلوم ہو۔

ہنو ، تاکہ نموارا د ماغ درست ہو، اور کھیں اپنی کھوئی ہوئی نعمت کی قدر معلوم ہو۔

بالجملة تابقار ایمان، انتفاع منافع نکاح کے سیے بیج کی ضرورت سے ، ہاں درصورت زوال ایمان بحکم آولیا کے کالانتکار بکل کھنے اضافی کالانتکار بکل کھنے اضافی انسان مرنبۃ نوعی سے گر کر زمرہ انعام میں داخل ہوجا ہے گا، اورشلِ انعام بمجردِ قبضة تام ملک میں آجا ہے گا۔

اوركيول نه بَو ؟ برلالت وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ عَبَادِت بِنَ آدم كَحْنَ مِن اصل فطرت ، اورمقتفنا ك طبعي بهوگی ، كيونكه جيسے آنكه ديكھنے كے لئے بنی ، اوركان سننے كے لئے ، آگ جلا نے كے لئے ، اور بیانی بجھانے كے لئے ، اور بیا فائجھانے كے لئے ، اور بیا فائجھانے الله علی ہیں ، ایسے ہی یہاں ہی چاہئے ، آدمی عباد کے لئے بنات ، تو بھرعبادت اُس كے حق میں ایک مقتفا عظمی ہوگ ، کیونكامورط بھینجلہ خوا مِن احتیار ہواكر نے ہیں ، اس صورت میں اگر بیہ جو تو ہو عباد ت اُس كے حق میں خاصہ جھی جائے گ ، کیونكامورط بھینجلہ خوا مِن احتیار ہواكر نے ہیں ، اس صورت میں اگر بوجات ، تو یا تو بوجات اس فوج ہی ہے تا رہا ، یا یول کہو کہ میعلوم ہوگیا کہ بیاس نوع سے ہی نہ تھا ، اتجاز شکل وصورت اس صورت اس صورت میں مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع میں مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع میں مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل اتجاز عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل ایکار عرض عام و استراک عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل انجاز عرض عام و استراک عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل انجاز عرض عام و استراک عرض عام ہوگا ، اور جب نوع علی مثل انجاز عرض عام و استراک عرض عام ہوگا ، اور عرب نوع علی مثل انجاز عرض عام و استراک عرض عام ہوگا ، اور عرب نوع عرب انہ عرب

انسان نہیں تو پھر کا فرکو اعلی درجہ میں بھناجیوا نوں ہی کا کام ہے، نیجے ہی اتارنا بڑھے کا مطابق عقل ہونا بھی اولیٹ گالاکنٹام کا مطابق عقل ہونا بھی تابت ہوجائے گا۔

محمث كافلاصم بات كيس سه كين جايرى ، اصل بحث وجل ربى سم اس كافلاسه ادر تخوريد سم :

بالجمله بوج اجتماع تسادی نوعی وتسفیل منی دونو رجهتیں اکھی ہوگئیں،خود مختاری بھی جس کا نتیجہ مالکیت ہے، اور بے اختیا ری بھی ،جس کا نتیجہ مالکیت ہے ،اور بے اختیا ری بھی ،جس کا نتیجہ ملوکیت ہے ،اس کے بیج بیج کی بات نکل آئی ،سو من دجہ مالک ادر من وجہ قابل ملک کہنا پڑے گی ،اور بیج کے بعد زوج کی مالکیت، ادر اس کی ملوکیت کا قرار لازم ہوگا ،خوش نکاح میں مالکیت وملوکیت ہوتا۔

رکاح کے بیج بیونے برایک اعراض بوسکتاہے کہ قرآن کریم سے تو نکاح کا اجارہ

بونا تابت بوتاسه ابیج بونا تابت نهیں بوتا ، انشر پاک کاارٹ دیے: برری ورور دیو و دویر برد وو و پیر

فكالمستمتعكم به مِنْهُ نَ فَانْوَهُ نَ فَانْوَهُ نَ فَانْوَهُ نَ فَانْوَهُ نَ فَاكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

یعنی النترتعالی کے جس مکم سے عورتیں تمہ ارسے سے ملال قرار بائی ہیں، اسی ذات کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے کا نکاح تو فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے کا نکاح تو مسرت کے ساتھ کرلیا ،عورت سے ہر طرح کا آرام وراحت بھی بایا ، نگر مہر کی ادائیگ گراں گذرے! سے ساتھ کرلیا ،عورت سے ہر طرح کا آرام وراحت بھی بایا ، نگر مہر کی ادائیگ گراں گذرے! سے واضح ہوتا ہے کہ مہر اُجرت ہے ، اور نکاح

العین متورات نفع توالد کے اعتبار سے توقابل ملکسیں اور دیگر منافع کے اعتبار سے خود اپنے برن کی الکیں"

دفیقت میں اجارہ ہے ، بیتے تہیں ہے

ين الكاري ك ربع نهون كى دوسرى وجريد الرشوير مرديد نكاح عودت كو خريدينا هي اور مالك بهوجا ما سي اور كورت برطرح ملوك الاجالى سيم الوكيرشو بركوب اختیار حاصل ہونا جاہتے کہ وہ اپنی بیوی کوکسی دوسر سے خص کے مائھ فروخت کر دے یا مبركروك، ياكرابه يروك دك اكونكه اپني ملوكه چزون مين يدسب تصرفات ورست مي مالانکه شوم رکوان تصرفات کا اختیار نہیں سے ۔۔۔۔۔۔۔اس سے ہی معظم ہوتا ہے تھے نكاح حقیقت میں بیج نہیں ہے، بلكه اجارہ ہے ، كيونكهُ لرايہ إر لى ہوف چیز كر به دار ساج سكتا ہے، زہبہ كرسكتا ہے، نەسى اور كوكرايد بردے سكتاہے. جواب اعراض کی ہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ انظر، اُجُور سے ذکاح کا اجارہ ہونا

ا بت نہیں ہوتا ،کیونکہ یہ تفظ قرآن کریم میں اور حکم بھی آیا۔ ہے ، اور وہاں اجارہ مراد نہیں بوسكمًا ، ارت دبارى تعالى سى: ان (ارب شناسوں) کے کئے مغفرت اوراً مُرحظیم ہے ج

الهُدُم وَفِي اللهِ وَأَجْرِعَظِيمُ (جَرات آيا)

ر د سری جگرا*د مشا* دیسے مَنْ ذَا الَّذِي يُقِيمُ ضَ اللهُ قَلَ ضَّاحَسَنَّا

وَبُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجُرُ حَكُرِيمٌ (حديد آيال)

اس کے نے پیندیدہ اجر ہے ان آبات میں جولفظ اُ أَجُر "آیا ہے اس سے کیا کوئی شخص یہ کان کرسکتا سے کمالٹر كسه اوربندول كروميان اجاره اوركرايه دارى كامعامله سنع وجبكه قرآن كريم ميل بير

نصرائ بني موج وسي كر

انَّ اللهُ الشُّ تَرِئَى مِنَ الْمُؤُمِنِ إِنَّ أَنْسُهُ مُ وَأَسُوالَهُ مُبِأَنَّ نَهُمَا جُنَّةً رتوب آیالا)

بلات والشرتعالي في خريد لي مين مسلمانول سے ان کی جائیں اور ان کے اموال ، اس بات کے عومن میں کہ ان کو جنت کے گی ۔

كون بهجوالترتعاني كوايى طرح قرصة دے إلى

ونٹرتعالیٰ اس کوراس کے نئے بڑھادیں گے،اور

التداوربندول كے درمیان جومعالمه ب اس كو اجارہ وہى نتخص كہدسكتا ب جو معترلی ہو، کیونکہ مُغترلہ وجوبِ عدل کے قائل ہیں ، اور ان کے نزریک الشرباک ذمہ واحب ہے کہ وہ بندوں کو ان کے نیک احمال کا برلہ عطافرائیں ، اہل حق میں سے الی

ىغوبات كونى كلى تخص تېيى كهرسكتا -

اوراعرّاض کی دوسری دلیل کا جواب یہ سے کہ ملوکیت اور جواز بیج میں تلازم نہیں ہے ہوئی یہ مزور کی نہیں ہے کہ اَدمی جب کسی چیز کا مالک ہو، تو لا محالہ وہ اس کو فردخت بھی کرسکے مثلاً کوئی با ندی اور اس کا نابا نع بچہ اگر کسی کی ملک میں ہوں، تو مالک کو بہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو الگ الگ فروخت کرے ، حدیث مشریعی میں اس کی ممانعت آئے ہے کہ اِندا شوہر کے مالک ہونے اور عورت کے مملوک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شوہر کے این اس کی جائز ہو۔

له ترذى شريف م<sup>اه ا</sup> الواب البيوع ، باب ما جاء فى كرامية أن يُفرَّقُ بَيْنَ الأَفْوَيُن الخ كه اكرة اعتقاد يعني المرعم كلام ١١

سله دغیرہ مینی ماں ادر بچے کے علادہ دیگرمحارم کے درمیان تفریق کرنا بھی ممنوع ہے جیسے دو کھائیوں یادو بہنوں یا بھائی بہن کے درمیان جبکہ دونوں یاان بیسے کوئی ایک نابالغ ہو، تفریق کرنا بھی جائز نہیں ہے و

**■米莱米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

شوسرا کریوی کوفروخت کرے اگر کوئی کیے کہ اور جومثال بیان کی گئے ہے ہین 

کہ اگر کوئی آ قا باندی اور اس کے نابالغ بچے کومتفرق طور پر فروخت کرے، تو کرا ہت تحری کے سالة بيع درست بوجاتى سه البس اگر شوبراينى بيوى كوفروخت كرسے تو بيع مفيد ملك بونى جاہے ، اگرم کرا بہت تحری کے ساتھ ہو ؟

تواس کا جواب یہ سے کہ بہاں جے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ، اس سنے مفید ملک ہونے كالهمي كو في سوال بيدانهن بهزنا -

تفسیل اس اجال کی یہ ہے کہ بیچ کے لئے جو بنیا دی چیز ضروری ہے ، وہ امکان تبصلہ ہے، این آدی وہی چیز نیج سکتاہے ،جس کواپنے قبعنہ سے نکال کرمشتری کے قبضمی رے سکے ا دربیوی کو فروخت کرنے کی صورت بی مشتری ہے قبعتہ میں وسینے کی کوئی صورت نہیں ہے ، اس

اس کی مزید د صناحت بیسے کہ ایک عورت کے بیک وقت چندشو ہرنہیں ہوسکتے اور ہے و به النفت یہ ہے کہ عور میں خرنت (کعیت) ہیں العنی عور میں اولا دکی ہیدا دار کے لئے بمنزلہ کھبت کے ہیں ،لہذا اگرمُزَارِع رکھیتی کرنے دانے ،متعدد ہوں گے تولا محالہ ان کی کھیتی · شترک ہوگی ، گرجس طرح زمن کی مشترک پریدا دار ماہم تقسیم کر سکتے ہیں ، اولا دِ تقسیم نہیں كريكة اكيونكه زمن كى بيداوارك تمام دانے يكسال ہوتے بين اس كے تقسيم مي كوئى بزاع ا در البلا البير النبي جوگا ، ا در بيدا وار زن لعن بجراگر ايك سهر تواس كوكات كربانث نهين سکتے ،اورمتعدد ہیں توصورت ومیرت کے اختلاف کی وجے سے مواز ندمشکل ہے ،اور برابر جیتے بہیں کئے جا سکتے، ہرمشوہرخولیسورت اور نیک بیرت بجہ لینے کی کوسٹش کرے گا ،اور ہاہم ایسا سئت بَعِكُرُا بِهِ ابْرِكَا كُهُ اسْ كَاكُونَى حَلْ مَكَنِ سَبِيوكَا . اس ليحَ الْرَكسي عِكْمُ اختلاطِ نطفه كا احتمال هي بو تباجی اس سے بیخے کی برکن سمی کی جائے گی ، اور بیوی کے فروخت کرنے میں اختلاطِ نطفہ کا احمال ، دجود ہے ،کیونکہ فروخت کرنے سے پہلے تک توبائع کوجماع کا اختیار تھا ، اورفردخت ہو<sup>لے</sup> ہی یہ انتیار ششری کو حاصل ہو جائے گا، لہذا دونوں یا نیوں میں اختلاط ہوجائے گا، اور پیدا ہونے دائے بیری اشتراک کا حمال مل آئے اس وجہ سے بیج باطل ہوگی ۔

نبرتسلیم مع ادرامکان قبفہ کے لئے یہ جی خردری ہے کہ بائع مبیع کو ہر طرح فارغ کرکے مشتری کے قبضہ میں دے درے ادر بیوی کو فروخت کرنے کی صورت میں یہ بات مکن نہیں ہے ، کیونکہ بُٹے سے بہلے تک وہ عورت بائع بعنی شوہر کی صحبت میں تقی ، اور آخری صحبت سے بعی استقرارِ حمل کا احتمال ہے ، اس لئے جب تک مَبیع (عورت) کا شوہر اول کے نطفہ سے فارغ ہونامتحق نہ ہوجائے مبیع کو میر دکرنا حمل نہیں سے ، اور حب منتری کا عورت پر قبضہ فارغ ہونا، تو وہ بیج مفید ملک کیسے ہوسکتی ہے ؟ ملکیت کی علت قبضہ تام ہے ، اور دوہیال موجود نہیں ہے ۔

رای به بات که به ممانعت کس در حرکی سه ؟ آیا بیج مفیرملک ہی نہ ہوگی ، یا ہوگی مگرملک خبیث ہوگی ؟ اس کی شخصی ہرجید اِس وقت د شوارسے ،لین آب کی خاطر بھی عزیز ہے ۔۔۔۔ سنے! وجرمت تعددِ أزداج ، زوج كحق من ايك وقت من فقط يه کے جب زوج خرنت بعنی زمین ، ببیدادار اولا دیھی ، تو بھراگر مزارِع متعدد ہوں گے ، تو زرع ولدھی مشترک ہوگی ، مگرگیہوں دغیبرہ يبدا وارخاك كوتو بوجه تشأبه اجزارب كطئك تقسيم كرسكتي بين اولادكو جوییدا دارزن سیے تقسیمرس کے توکیونکرنسیم کرس کے و ایک بجے ہوگا توباره باره نهين كريسكة المتعدد بهول توبوجه اختلاف صورت وسبرت موازيم صورنهين اليمرارتفاع نزاع بهوتوكبونكر موج اس صورت میں اگر بہتے کی اجازت ہو تو بحکم ملک جیسے آر تك بالع كواختيار تصرب جاع تقاءا يسيري آن لاحق مي مننتري كواختيار تصرب جماع بوكا اوراس دجه مصه احتمال اختلاط نطفه ، اوراشتراك میش ہوگا،جس سے نہی سے آب نابت ہوجائے گی۔ القصه بنج كولازم بسے كه امركان قبعنه موجود بهو، ادر بهاں فيفسهُ مشتری کی کوئی صورت نہیں ، بائع کا قبضہ اُ سطے ، تومشتری کا قبضہ مرو، مرجب تك احتمال استقرار نطفهٔ ما نع هر تب يك خور مبيع

. **唉**账⋌**⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇**  وتسایم کہاں ہے ،جو قبطئہ مشتری سمجھاجا وے ؟ اور جب قبضہ نہ ہو گانو افاد کا ملک بھی متصور نہیں۔

فرائك على المراد المراض المركون شف تعند كه علت ملك بوني في المركون شف تعند كه علت ملك بوني والمراض المركة علم المركة المركون شفه المركة المركة

كوقيف يرنام حاصل سيم ، توشوهراس كالهرطرح بالك بوكا ، اورحالت عين ونفاس بي معى صحبت جائز ہوگی ، کیونکہ مالک کو اپنی ملک میں ہرطرح تصرف کا ہروقت اختیارحاصل ہوتا ہے۔ جواب اتواں کا جواب بیسے کہ حالتِ حیض ونفاس میں صحبت کی ممانعت شارع کی طر سے ہے ، اِنع نفس معنی عورت کی طرف سے نہیں سے اگر بائع کی طرف سے انتفاع کی مانعیت ہوتی تو قبضہ یا ملکبین میں خلل واقع ہوتا ، تگر حبب عارض کی وجہ سے ممانعیت ہے ، تو

قبضہ کے علمت ملک ہو سفربر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوسکتا۔

حينس دنفاس كى حالت بين جماع اورمباشرتِ فاحشه كى ممانعت المشرتعالى كى طرن ہے ہے ، بائع نفس معنی عورت کی طرف سے نہیں ہے، اس کی دلیل الشرباک کا یہ ارشادہے

فرما دیجئے کہ وہ گندی چیزہے! لہذاتم حیض میں عورتوں سے علی ور باکرو، اور اُن سے نزدیک نہ ہورولی صمبت کے قریبی اسباہے بھی بچر) جب تک کہ وہ پاک يه به جائي و مجرحب و و الني طرح باك بوجائي الو ان کے پاس اُوُ جا وُ ہِس جگر سے تم کوا مشرتعالیٰ نے اجازت دی ہے (بعنی آگے کی راہ سے)

وَيَسَدِ مَلْكُوْنَكَ عَنِ الْمُرَحِينُ وَقُلُ هُوَ اورلوگ أَتِ حِينَ كَا عَكُم دريا نت كرنے بي ؟ أَبُ أدى فاعترُ لوا السِّناءَ في المُحِيض وَلَا تَقْدُرُ دُوهُ مُنَّ حَتَّى يَطُهُدُونَ ، فَإِذَا تَطُهِ مَن خَالَتُو هُنَ مِن حَدِيثَ أمرد علم الله (البقرة آبست)

اور نفاس کا خون احیض ہی کا خون ہے ، جوحمل کے زمانہ میں رک جانا سے ،اور بیجہ پیدا ہونے سے بعد نکانا ہے، اس کے رونوں کے احکام ایک ہیں ۔۔۔۔۔۔الغرض آیت كريميه سے بين باتيں صاف طور پر سمجھ ميں آتی ہيں۔ (۱) حيض دنفاس كي حالت مي صحبت كاحرام بيونا-(۲) یا کی کے بعد صرف اگلی راہ سے انتفاع کا طلال ہونا۔

مباشرت کا ناجائز ہونا ۽ درمخآرميں سيے کم رودرو ۽ در و پر دردورود پر و مردروچ

وَيُمْنَعُ قِلْ بَانَ مَا عَتَ الْإِزَارِ يَعُنِى مَابَيْنَ سُنَا اللهِ الرابِيعِينَ مَابَيْنَ سُنَا اللهِ الرابِيعِينَ مَابَيْنَ سُنَا اللهِ الرابِيعِينَ مَابَيْنَ سُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ووسرااعراض المعدي علمت بوف يردوسرااعراض يه داربوتا يه كمجوباندى جوسرااعراض المراح الماليم كمجوباندى جوسرااعراض المراح المك بوتا مالي المراح ملك

برلنے کا صورت من بھی اِسْتِبْرار واجب ہوتا ہے ، بعنی ایک جیس آنے تک نیا مالک اس سے جت نہیں کرسکتا ، حالا نکہ باندی برقبعنہ تام ہوجیکا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قبضہ عذت ملک نہیں

ہے، قبصہ کے بعد بھی سابق کا فرستوہر کا ورسابق آ قاکاحق باتی رہتا ہے۔

> رای طالت حین د نفاس، اُس وقت مانعت جماع با نع کی طرف سے نہیں ، اور طالتِ استبرار (میں جماع) کی ممانعت ہوج بقارِ ملک

له درنه به اعتراض بوسکتا تعاکمشتری (مثوبر) کے قبضہ کے بدیمی بائع (عورت) کاخی باتی رہتا ہے، اور قبضہ کام مغید ملک نہیں ہے اور قبضہ کا میں معنی ہیں برارت (یاکی) طلب کرنا ۱۲

收款来放送来来还是国家国国的经济的经济的经济的经济的经济的经济的经济的发展,而且

شوہ زمیں ، کیونکہ بمقابلہ اہل اسلام کفار کا قبضہ بھم آیت اُولیا و کالانکام بمنزلہ قبضہ اُنعام ہے ، (بلکہ) فقط اپنے نسب کی حفاظت ، اور نسب عبر کی حِناظت ، اور اپنی طرف بھیر لینے عبر کی حِنائت (کے لئے) ہے ، جس کے اِٹلاف اور اپنی طرف بھیر لینے کا اس کو اختیار نہیں ، اگر اختیار ہے تو والدہ اور ولد کے مالک بن جانے کا اختیار ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ اور قسم کے تصرفات اور استخدام سے کا اختیار ہیں ، اگر وج ب استبرار ہوجہ بقار ملک شوہرسابق ، وتا، تو مکب میں بید ا نہ ہوتی ، اور استخدام جائز نہ ہوتی ۔

اور شرابعت کی اصطلاح میں بیج غرر وہ بیج ہے جس میں اندلیٹہ و نفساخ ہو آبین اس بیع میں کوئی ایس بیع میں کوئی ایس بیع میں اندلیٹہ و نفساخ ہو آبین اس بیع میں کوئی ایس بیع غرر نے کی نوبت آسکتی ہو ۔۔۔۔ اور بیع غرر نے کی نوبت آسکتی ہو ۔۔۔۔ اور بیع غرر نے غررت سے کہ تھی دَسُول الله بیع غرر نے مدیث ہے کہ تھی دَسُول الله و صلالته بعلی بین میں میں میں میں میں میں انداز مسلم شریعت کی سلم شریع میں تحریر فرمایا ہے کہ میں میں میں میں میں میں میں میں تحریر فرمایا ہے کہ اس مدیت کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ

الم یہ مریث سریف فرید وفرد فت کے سلسلی ایک ایم ضابطہ ہے، اس کے تحت اسلسلی ایک ایم ضابطہ ہے، اس کے تحت اسلام کو بینیا ، معدوم اور جہول چنر کو بینیا ، جرمقدور النسلیم چزکو بینیا ، جو تجیزا ابھی پوری طرح بائع کی ملک میں ندآئی ہواس کو فروفت کرنا ، النسلیم چزکو بینیا ، جو تجیزا وغیرہ سب بورع باطلہ ہیں ،، ( نووی شرح مسلم صرح باطلہ ہیں ،)

اس مزوری تفصیل کے بعد جاتنا چاہئے کہ پہلے یہ بات ومناحت کے ساتھ آجگی ہے کہ نکاح کے ذریعہ عورت مرت نفع توالد کے اعتبار سے ملوک ہوئی ہے ، دیگر منافع بدن کے اعتبار سے ملوک ہوئی ہے ، دیگر منافع توالد ہی اعتبار سے دہ آزادر ہی ہے اعتبار سے دہ آزادر ہی ہے ، کیونکہ مردوں کے لئے کُرُٹ (کھیت) صرف منافع توالد ہیں، باتی منافع جُرٹ نفع جُرٹ نفع ہونے کی دہسے منافع جُرٹ نہیں ہیں، رہا عورت کے بدن سے انتفاع تو دہ مقتصات عقد ہونے کی دہسے

ا ورابتدائے اسلام میں جو مُتعہ جائز تھا ، وہ جواز عارضی تھا ، جیسے گرم بانی کی حرارت عارضی ہوئی ہوئی ہوئی ہوجاتی ہے ، اور بانی کی اصل بُر ورت لوٹ آتی ہے ، یا در بانی کی اصل بُر ورت لوٹ آتی ہے ، یا در بانی کی اصل بُر ورت لوٹ آتی ہے ، یا جو غذر ہے ، یا جس طرح بیاری اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت عارضی حکم ہوئے ہی ختم ہوئے ہی دورے کی ختیفت اجارہ ہوئے ہی سے کوئی شخص برگان نہ کرے کہ نکاح کی حقیقت اجارہ ہے ۔ یہ سے کوئی شخص برگان نہ کرے کہ نکاح کی حقیقت اجارہ ہے ۔

علادہ برب مورت بدلالتِ حَرْثُ لَکُمْ نقط بحیثیتِ توالدملوک ہوگئی ہے، جو نقط فرج درجم سے تعلق ہے ، بجینیتِ سمع دلمبر وغرہ کالات بشری ملوک نہیں ہوتی ، ادراس کئے بدن زوج فیا بن زوج وزا کالات بشری ملوک نہیں ہوتی ، ادراس کئے بدن زوج فیما بن زوج مورت مرک ہوگا ، ادر تسلیم مجبئے ہے تسلیم جملہ بدن متصوّر نہیں ، اس مورت میں تعرف فی حق الغیر ہے دصا کے غیرلازم آکے گا ، ادر اس مورت میں تعرف فی حق الغیر ہے دصا کے غیرلازم آکے گا ، ادر اس م

سے اس سے کو بوجہ لزدم نزاع بہتے غرر بھی کہنا پڑے گا۔

بالجملہ دھ مما نعت بہتے عدم الملک نہیں ، موانع خارجیہ ہیں ، ادر یہ دجوہ سنقے جو ہبہ ادر اجارہ بھی درست نہ ہواا در مُتعبی حرام رہا ، گوا بتدار اسلام میں مثل جوازِ افطار بحالت مرض دسفر بوجہ صردرت مدت تک جوازِ عضی رہا ، اور بعد ارتفاع صردرت بھر حرمت اصلی ایسی طح تک جوازِ عضی رہا ، اور بعد ارتفاع صردرت بھر حرمت اصلی ایسی طح تک آئی جیسے بعد زوال حرارت عرضی ، پائی کی برودت اصلی ظاہر ہوجاتی ہے۔

قاضى كفيصله سيطى منكوص عور كاكوني مالكني بهوسكتا عور كاكوني مالكني بهوسكتا

جب یہ بات ٹابت ہوگئی کے شوہر باوجود مالک ہونے کے بیوی کو فروخت نہیں کرسکتا، تواس سے یہ بات ہوگئی کہ قاصنی کے فیصلہ سے یہ بات بھی ٹا بت ہوگئی کہ قاصنی کے فیصلہ ماسے یہ بات بھی ٹا بت ہوگئی کہ قاصنی سے فیصلہ

سے باکسی اورسبب سے بھی منکور عورت کا سوم رہے علاو ہ کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، کبو بکہ منکور عور من میں انتقالِ ملک کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

انتقال بلک کا مطلب ہے کہ پہلا الک ہے ، اور دوسرا الک اس کی جگہ پر آجا ہے ، اگر ہہ بات مکن ہوتی تو شوہرے نے ہوی کوزینا ، ہمہ کرنا اور کرا ہہ پر دینا بھی درست ہوتا ، کیونکہ اِن اَرْباب میں بھی شوہر کی جگہ دوسر ہے خص کی قائم مفاقی ہوجاتی ہے ، ہیچ میں اور ہم میں ذات کی ملکیت میں قائم مفامی ہوتی ہے ۔ ملکیت میں قائم مفامی ہوتی ہے ۔ ملکیت میں قائم مفامی ہوتی ہے ۔ اور اجارہ میں منا فع کی ملکیت میں قائم مفامی ہوتی ہے ۔ ورت کا بھی شوہر کے علاوہ اور کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، کیونکہ آزاد مردوں کی آرواح اُن عورت کا بھی شوہر کے علاوہ اور کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، کیونکہ آزاد مردوں کی آرواح اُن کے بدن پر قائم مناور مالک ہوتی ہوسکتا ، کیونکہ آزاد مردوں کی آرواح اُن شخص مالک نہیں ہوسکتا ، اسی طرح کے بدن پر قائم مناور میں ہوتی ہوجا ہے ، اور عورت کے بدن کی ملکیت ختم ہوجا ہے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق ورت کی طرف اور اینا تبقہ اُنظا ہے ، تو بھر عورت کے بدن کی ملکیت خود اس کی مروت کو جھوڑ دے ، یا مرکر اینا تبقہ اُنظا ہے ، تو بھر عورت کے بدن کی ملکیت خود اس کی طرف اور جائے گی ۔

انتقال ملک اسپام منگوص جیسے بیج ، ہم اور تصنات قاضی وغیرہ اسباب ہنگوم جیسے بیج ، ہم اور تصنات قاضی وغیرہ اسباب ہنگوم عورت کے حق میں بیکار ہیں ، بینی وہ اپناکوئی اُڑ ہنب و کھاتے اور اس کی وجہ یہ کہ ہرام عارض کے تحقیق کے لئے ذوج پرس ضروری ہیں، ایک مرصوف بالذات ، اور دوسری معروض قابل ، مثلاً ذمین کا روشن ہو نا ایک عارضی چیزہے ، جس

ا الله المحريب العنی شوہر کے اللے ہوی کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، ۱۳ کے در وہاں البینی اُٹرار مِن کے در کھریہ سے اللہ در کھریہ سے اللہ میں میں کہ تعرف کا اختیار رکھنے والی ارواح کے جس کے جانے ہورد لائل فرکورو (صابلاً) بالیقین گواوی کہ تعرف کا اختیار رکھنے والی ارواح کے خلاوہ کی طرف اجسام واجران کی ملکیت تنقل نہیں ہوسکتی ۱۲

المه دونون اليمن طلاق وموت اوردمته قارب اسكمعن إبن قريب قريب علان كى صورت مين شوم بالاختيار ابن ملكيت ختم كر كيمورت كابدن عورت كى طرف لوما دينا ب،اورموت كى صورت مي بالاضطراريه بات موتى "

کے گئے ابک طرف توسورج کاروشنی کے ساتھ منصف بالذات ہو نا ضروری سے ادر دوسری طرف زمین میں روشنی نبول کرنے کی صلاحیت صرور ک سے اان د وٹوں چیزوں کے بغیرزمین اوسن نہیں ہوسکتی ۔

حیوانات کی روحی اور آوازی جونظر نہیں آئیں، اور چیزوں کی شکلیں جو کان سے نہیں جائیں تواس کی وج بھی ہیں سے کہ وہ معروض قابل نہیں ہیں، تیعنی ان میں و کھنے اور سینے جانے کی صلاحیت کے ساقتہ وہ بیاندات ہیں ،اسی طرح انتقال لمک کے اسباب، جیع، مہد اور فضائے قامنی وغیراتو کا مل اسباب، جیع، مہد اور فضائے قامنی وغیراتو کا مل اسباب، مگرزن منکو حد معروض قابل نہیں ہے، یعنی زن منکو حمیں انتقال لمک کے إن اسباب کا ترقول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختار اور شامی وغیرہ کتب فقہ میں کا ترقول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختار اور شامی وغیرہ کتب فقہ میں جہاں یہ سند و کرکیا گیا ہے کہ فاصی کا فیصلہ عقود و فسوخ میں ظامرا و باطنا و و نول طرح نا فذ ہونا ہے ، د بال منکو صحورت اور آزا دا و سیول کومستنتیٰ کیا ہے ۔

بالجلداسباب انتقال ملک بوج عدم قابلیت ملک فرنون و فون بونعوں
میں بیکا آرہے ہیں ، اور کیوں نہوں ؟ ہر امر عارض کے لئے بالبدا ہت ایک
طرف موصوف بالذات کی ضرورت ہے ، تو دوسری طرف معروض قابل
کی حاجت ہے ، بہی وج ہے کہ اَرُ وَاح واَعْوات وَغِرومُبُعْرِضِ مِن ہوسکتی اوراَ شکال وغیرہ مشموع نہیں ہوسکتی ، گو دیھنے ، سننے والے کی آنکھ اورکان
کیے ہی تیزکیوں نہ ہوں ، یہی وج ہے کہ فائلان نفاذ تعناظا ہرا وہا طنا
زن نکومہ کو سنتی کرتے ہیں، چنانچہ دومختار میں اشارۃ اورشامی میں مراحہ یہ بات موجود ہے ، علی از القیاس ہوائیہ وغیرہ کتب فقیمی اس تصریح
ہوت کہ تفای نقط عقود وفسوخ میں نافذہوتی سے ، زن منکومہ سے کہ تفایت فائر ہوتی سے ، زن منکومہ سے کہ تفایت کی منکومہ سے کہ تفایت فائر ہوتی سے ، زن منکومہ سے کہ تفایت فائر ہوتی سے ، زن منکومہ

ا در اُخرار کواس قاعدہ ہے میں تائی کر دیا ہے ، کوئی نہ سمجھے توکیا کیجئے ،اُس کے قہم کا قصور ہے ، اُن کا قصور نہیں ۔

عیمنکور عورت اور دیگراموال عیرنکور عورت اور دیگراموال کے بارے یں الم اعظم الوحنيف رحمدالله كاندبه به به كالرفاض حقيقت حال نه جانباً بهوابعني ديده ودانسته أس

نے غلط فیصلہ ندکیا ہو، بلکہ گواہوں کی وجہ سے دصوکہ کھاکر مری سے حق میں ڈکری کردی ہو، تو ده عورت مرعی کی بیوی ہوجائے گی، اور وہ اموال خواہ غیر ملوکہ ہوں ، یا ملوکہ مرعی کیلیت میں آجائیں کے اکیونکہ غیر منکوم عورت نکاح سے پہلے اپنے بدن کی خود مالک ہوتی ہے ، اور نکاح کے بعدمنا فع توالد کے اعتبار سے وہ شوہر کی ملوک ہوجاتی ہے ، بعنی اس کی ملکیت ختم ہوجاتی سے ، اور اس کی جگہ شوہر کی ملکبت فائم ہوجاتی سے ، جیسے سونا ،چاندی کی خسہ پر وفروخت ، اورسامان کی بہع وشرار میں بہی صورت ہوتی ہے کہ بائع کی چیزمشتری کی طرنب اورمشتری کاعوض بانع کی طرف منتقل ہوجا تا ہے ،اسی طرح عورت کے منافع بھند شوہر کی طرت اور شوہر کا مال مہرعورت کی طرف منقل ہوجا تاہے ، الغرض حب نکاح کے ذریعہ ملک کی تبدیل مکن سے، تو قصات فاصی کے زربعہ برتبدیلی بررجد اولی مکن ہوگی مکیونکہ فاصی ایک طرن ناتب خداسم، تو دوسری طرف والی رعیت، اس سے اس کوبی اس فسم کے تصرف کا حتی حاصل ہوگا ۔

> البته زن غير تكوصا دراموال باتيه كى نسبت علما حنفيه كايه دعوى كېربوم تضائے فاضى ملک مدى ميں أسكتے ہيں ، بسترطيكہ فاضى با وجود علم حقيقت الحال ، ديرة ودانسة ظامًا نه دلواد ہے ، سويد بات برط فهم دانفيان واجب التسليم يسء

اله بعنى عقود ونسوخ كي تصيص مع منكوه عورت ادرا حُر ارخود بخود ستنال موجاتے بين ١٢ كه سران كا البغى ال نقبها مكاج تصارك ظائرًا وباطنًا نفاذ ك قائل بي ١٢

مشرح اس مُعَاكى برسي كرزن غير منكوه قبل نكاح البني بدن ك آب مالك بهونى سبيء اوربعد نكاح وه ملك بقدرمشار البيه شوم كى طرف عائد بهوجانى سب، اوراس وجرسے يوں كهر سكتے بيں كرجيسے نقود وعروش مي بعد بيع وشرار ملك بانع ومشترى ايك دوسرك كي طرف منتقل ہوجاتی ہے، اور اس وجہسے ایک، دوسرے کے قائم مقام ہوجاتاہے ایسائی شو بر در بارهٔ ملکب بدن زن قائم مقام زن بوگیا ، مگرجب تنجانش نَبُدُ إِلَى ملك ملك ملك اورايك روسرے كى جاابك دوسرے كا قائم مقام ہونا مکن ہوا، تو درصورتِ قضائے قاضی یہ بات ضرور تر سے ، کیونکہ تاضى تجينيت تضا أدهر تو ضرا كانائب ، إد هررعيت كا ولى -

ا اورقاضی کے نائب خدا ہونے کی سب سے بڑی دلبل اس ک من والتي ماسي خداسي عدمت به السي عدمت كي ومبسة قرآن كريم من اور

ا حادیث شربهٔ می اس کی اطاعت کا حکم دیا گیاست، ادمث دباری تعالی سے کہ

اسايمان والوا الشرتعالي كى اطاعت كروا ورالسر يَّا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ ، فَ کے رسول دصلی الشرعلیہ ولم )کی ، اورمعاطم کا اختیار وَ أَدِلْنِهُ ۚ إِلَّا رَّسُولَ ، وَأُولِي الْأُمْرِمِنْكُمُ

ر کینے والے دخگام، کی اطاعت کرد. (النساء آياك)

ا در حدیث شریف میں ہے کہ

بے شک حاکم الشرکا سایہ ہے زمین میں -إِنَّ السُّلُطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ دوسری صربیت ستریف میں ہے کہ

جَنِّخُص الشَّرْتَعَالَىٰ كَى طاقت كى جوزمين مِن سِهِ رَبِيْ مَنْ آحَانَ سُدُطَانَ اللهِ فِي الْآرُمِين حاكم كى، تومِن كريك كاء الشرتعالى اس كى تومين كرين كم

أهَانَهُ اللهُ

ا در بخاری وسلم شریق کی حدیث میں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے النگرک اطا<sup>عت</sup> مَنُ أَطَاعَنِي قَفَدُ أَطَاعَ إِللَّهُ ،

اله من مقدر مشارًا اليه العني نفع توالد كه بقدر ا

**众从从众从张张张明张张张**张

وَمَنُ عَصَالِى فَقَلَاعَصَى اللهُ، و وَمَنُ يُطِعِ الْآمِيرُ فَقَلَ اطاعن وَمَنُ يُعْصِ الْآمِيرُ فَقَلَ اطاعن وَمَنُ يَعُصِ الْآمِيرُ فِقَلَ عصانى له

کی، اورس نے میری نافرانی کی اس نے اللہ کی نافرانی کی اس نے اللہ کی نافرانی کی اس نے اللہ کی سے اللہ کی اس نے امیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اورس نے امیری نافرانی کی اس نے میری نافرانی کی ۔

سَابِت و خلافتِ خدادندی کے بُوت کے لئے تواس کی حکومت ای کانی ہے،جس پرآبیت اَجلیعواالله اَوالله اَوالله اُسُولَ، وَاولِي الْاَمْرِ مِنْ کُمُرُ اور نیز احاد بیش کثیرہ سٹا ہرایں۔

قارش وحاکم کی خلافت اوردی پرکوئی اعتراض کرے کہ قرآن کریم میں توقرات میر ایک سے مداور اس کا جواب میر ایک سے مدال بی کیونکہ عمرت اللہ تعالی ہیں کیونکہ عمرت اندیا ہے دورا میں میں تاریخ میں میں تاریخ تاریخ میں تاریخ میں تاریخ ت

انبی کاہے، ارمث دباری تعالی ہے کہ ان انعکم الایٹ دنہیں ہے حکم گرانٹر کے سنتے) بس الشر تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص حاکم کیسے ہوسکتا ہے ؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ آیت گریمہ کا مطلب یہ ہے کہ مستقل حاکم مرف الشرتعالی ہی اوراصلی حکم مرف ابنی کا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور مجازی حاکم الشرکے علاوہ دو سرے بھی ہوسکتے ہیں اجوا بین البین بلکہ الشرتعالیٰ کا حکم جاری کرتے ہیں اکیونکہ یہ محکام ، وصف حکومت کے ساتھ جانہ العرض تقسف ہوتے ہیں ، اور سب جانتے ہیں کہ موصوف بالذات موصوف بالذات الشرتعالی ہی ہوتا ہے ، حقیقة منصف موصوف بالذات اللہ تعالی ہی ہیں، ابنی کی عطار وجشش سے حکام دنیوی وصف حکم دنیوی وصف حکم دنیوی وصف حکم دنیوی

مگر چونکه طاکم و نست کی حکومت بے نبابت و خلا فت خدا و ندی

له يرسب مديني مشكوة شريف كتاب الامارة والقعنار سے لى كئي بين ١١

متصورتهی ، اس دقت حکومت فلیفه دقاعنی دغیره بالعرض ہوگی ، ادرظاہر به درصورتنیکہ اس کوحاکم بالعرض کہا ، تو پیمراس کی حکومت معارض اِن انحکم الایلیہ اس کوحاکم بالعرض کہا ، تو پیمراس کی حکومت معارض اِن انحکم الایلیہ نہیں ہوسکتی ، کیونکہ موصوف بالعرض درحقیقت موصوف ہی ہواکرتا ہے۔

ہی نہیں ہوتا ، موصوف حقیقی وہ واسطہ فی العروض ہی ہواکرتا ہے۔

قاضى رعیت كا ولیسی اور دلایت قامنی دلیل بی اسی كا و دولایت قامنی دلیل بی اسی كا مومت به ایونکه خود دلایت كامفهوم سر پرستی سیه العین دوسر سه که کام كانظم كرنا ، اس كه اموال كی خريد فرد خست كرنا ، اس كانكاح كرانا ، أس كه اموال كی نگه داشت كرنا ، اور دوسر سه که اموال می سی اور نفس می اس سے پوچے بغیر تصرف كرنا ، اوراسی كانام حكومت سے اور دليل نقسلى به حديث شريف شريف سے كه

فَانِ النَّتَ جَدُّوا الْمَلْطُانُ وَلِيُّ مَنَ الْمُكَانُ وَلِيُّ مَنَ الْمُكَانُ وَلِيُّ مَنَ الْمُكَانُ وَلِي مَنَ الْمُكَانُ وَلِي المُوالِي عَلَى اللهِ اللهِ لَى النَّامِ اللهُ النَّامِ اللهُ النَّامِ اللهُ النَّامِ اللهُ النَّامِ اللهُ النَّ اللهُ ال

اوران بس بہن کے نکاح کے سلسلہ میں اختلاف ہوجائے توسب کاحتی ولا بہت ختم ہوجائے گا اور قاضی اس لڑکی کا جہاں مناسب سمجھے گا نکاح کرے گا، یہ حدیث قاضی کی ولایت سکے

بارے میں صریح نفی سے۔

ست ہوتی سے جن کا کو ل ول نہیں ہے، عام رعایا پر ولایت و حکومت مرف اُن لوگوں کے جن ہیں است ہوتی ۔ خاب ہوتی ۔ حواب ایسا مجھنا درست نہیں ہے، عام رعایا پر ولایت و حکومت تابت ہیں ہوتی ۔ حواب ایسا مجھنا درست نہیں ہے، قاضی ادرحاکم کی ولایت عام ہے، اور ودریث شریت میں جو مَنْ لَا دَلِیَّ لَا کُی قید ہے، وہ ایسی ہے جیسے عزف عام میں کتے ہیں کہ: "جس کا کوئی والی واثر نہیں ، اس کا خدا وارث ہے ، حالا تکہ اسٹر تعالی برشض کا وارث ہے ، اور می ورو کا مطلب ہی پر واسلی دینا ہے کہ گھرامت ، تیرا والی وادمت اسٹر ہے ، اسی طرح قاضی سب کا ولی ہے، اور ورث ہے ، اور ورث ہو کہ کا مقصد ہے سہارا عور توں کو تسلی دینا ہے کہ تم پریشان نہو کو وہ تھا دا ولی حاکم اور قامی ہے ۔

باقی رہی ولایت ، اول تواس کے شوت کے لئے یہی حکومت

کانی ہے اکیونکہ حاصل ولایت بحیثیت ولایت بھی تصرف بیج وشرار ونکل وحفظ اموال ہوتا ہے اور ظاہر سے کہ بے اِستمزار جو نائز اللہ عیر انوال غیر نیس تصرف بیج وشرار و نسخ ، علی طفرا القیاس نبکار ح غیر، ہے استمزار ج غیر، خود ایک قسم کی حکومت ہے ۔

علادہ بڑیں جملہ فالمسلّطان ولئ من لاولی کہ طاکم کی دلایت عامہ برنص صرح سے ، باتی خصوصیت من لاولی کہ اُس قسم کی ہے جیسے کہا کرتے ہیں : حس کا کوئی والی دوارث نہیں اُس کا فدا دارث ہے .

طالم قاضی مذهراً کا نائب اسم و من اور دا کا نائب ہے ، اور لوگوں برط میں من رحیت کا ولی ، کو کھا نیا ہے مندرعیت کا ولی ، کو کھا نیا ہے مندرعیت کا ولی ، کو کھا نیا ہے مندرعیت کا ولی ، کو کھا دی اور دلا یہ وعیت کے سے دوجیزی ضروری ہیں ۔ مندرعیت کے سے دوجیزی ضروری ہیں ۔

(۱) توانین الہی کی بابندی ------ اسے قامنی نائب خدا بناہے۔ (۲) ادر رعیت پر شفقت ----- اسی سے فامنی کو لوگوں کے ابوال وانفسس

من تصرف كاحق حاصل موتايع.

اس کی دلیل بیسے کو مختام دنیوی کے نائبین کے بئے ہی یہی دونوں چیزیں ضردری ہیں علاقوں کے گورنر ، مناعوں کے مجسریٹ اور عوالت کے قاضیوں سے بے کرنیچ تک تام محتام کام کام کے سنے ضروری سے کہ دوسرکاری قانون کی بیا بندی کریں ، اور ساتھ ہی رعایا کے ساتھ شفقت وہ ہالی کابرتا وَ رکھیں ، ورنہ وہ حاکم اعلی کے نہ تو نائب سمھے جاتے ہیں نہ رعیت کے بہی خوا و، بلکہ بادشاہ کے مخالف ومجرم ، اور رعایا کے ذہمن ہوتے ہیں۔

علمی معقول عزرسے اللہ اگر طور مت کے علم کا کوئی عمل العلمی کی وجہ سے سرکاری العلمی معقول عزرسے اللہ اللہ علی کی وجہ سے سرکاری العلمی کی وجہ سے نقصان رسال ہوجائے ، توان کو نالف باکسی دلی (سربرست) کا کوئی عمل العلمی کی وجہ سے نقصان رسال ہوجائے ، توان کو نالف

مله بحیثیت ولایت: بعنی من حیث هی بعن نفس ولایت کا مفهوم ۱۱ که اِسْبَمْزُاج ۱ مرمی پوچها ، دا ب دریا نت کرنا ۱۱۱

ومجرم سمها ما تاسيء نه دستمن خيال كياجا تاسيده أسى طرح الرقامني كوابى كى حقيقت مذجانے كى وج يركول الما المردارة اللي نيابت خداد ندى ادر دانامت متأثرة وكى-

مكر بال إنى بات سير، اكرقاضي ديدة ودانسة ظلم كرس، توجودر حقیقت اس وقت نه نائب فداسه و نه ولی رعیت سے اکیونکه جیسے محكام مجازى كے نائبوں كے ذمه بابندى قانون سركارى ، وراوليام کے ذریشفقت ضروری ہے، در منبھروہ نائے، ووالی نہیں ، بلکہ مخالف دمجرم درسمن سب السي يى بهال هي صرورب مكر جيسے لاعلمي كي صورت ميں تواث محكام مجازي اور اوليار منالف مجرم ورشمن نہیں مجھے جاتے ، ایسے ہی پہاڑے کی مزہوں گے۔

قصات فأفنى كوالالراو إحب بانابت بوكاكه قاضى خداكانانب ادروبيت كادلى سے ، تواب جاننا چاستے كه قامنى كا ده فيصله جوأس كے علم كى حد تك صحيح ہو ، اورجس چيز كے بارے

مين اس فيصله كياسيم اس من قبصله قبول كرف كي صلاحيت بجي بهوا توقامني كا فيصله مرف الله المان المان المراه المناه من المناهى نافذ بهوكا ،كيونكه حبب قاصى فيصله كرسك مرى وزن تیر انوصرا در اموال با تید پر قبصد در لادے گا، تو اس قبصد کو کوئی اعظامیس سکتا، فاضی کے الذياف يري نجروسيهي بوگ نالش دائركياكرية بي ، حيب فاضي بي معى كا حامي بوگيا، لإب اس تبشدكوا كفانے والاكون سے واور حبب مرحى عليد كاغير سنحكم قبصنه سبب مكتم جا مِانا ۔ ہے، آو مرعی کا تبصد جو مؤ تر بحکم حاکم ہے موجب ملک کیوں نہوگا ، اور مرعی علیہ کا قبصہ ع استوار ال المار المارة وقانات كالمعالم كالمالية المالية اورمحل نفنار مينى زن غير منكوحه اور ديگراموال مي فيصله قبول كرينے كى صلاحيت كلى بروت اتم موجور ميم، اس مئة قاضى كافيصله ظائرًا بعي نافذ بوگا، اور بالفنا بعي -

له نواب: ناتب ك جمع يه: قائم مقام ١٢

دلیل کا فلاصہ یہ ہے کہ زیر بحث صورت میں ملکیت کی علیت تام بعنی قبضہ ہوج دہ،
ممل یعنی زن غیر منکوصہ میں اورا موالی باقیہ میں ملکیت قبول کرنے کی ملاحیت ہی موج دہ،
اور فاعل ومفعول میں اتصال بھی ہوچ کا سے بعنی محل قابل (مفعول) تک قبضہ دفاعس )
متعدی ہوچکا ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس قبضہ کو اب کوئی ختم کرنے والانہیں سے ،
بھرمتنازع نیہ چیزمی مرعی کی ملکیت تابت نہ ہو تو سمجھو کہ علت تامہ کے لئے معلول لازم
نہیں ہے ، وھو کا ترکی !۔

مكراس صورت بي بدلالت مقدمات سابقه أن كاحكم ته تك كي خر کے گا، اور ظاہرے باطن نک اپناکام کرے گا، کیونکہ اوروں کے ظلم سے نجات اس کی حابیت سے بھرد سے تھی ، جب وی اور ول کا مای ہوگیا، تو بھرقبضہ غیر کا اٹھانے والاکون سے ؟ جب مرکی علیه کا قبصة عیرمت تحکم موحب ملک ہوگیا ہی ہے عرم استحکام براس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ قاصی کے مکم کے الشيخ آهي بهوليتاسيء توقيصة مدعى توبوج بمائيد قضارِ قاصني ، وحايت مم سے کہ اُس کے اُسٹنے کی امید ہی نہیں، وہ کیونکر لك منه وكا براد هرمال تتنازع فيدمحل قابل! غرض علت موجبة ملك بعني قبضه موجود، علت قابلهُ ملك بعني محل قابل موجود ، اس کے ساتھ اتصال فاعل وُفعول ہوچکا بعنی قبد محل قابل تك متعدى بوجيكا ،جس كا حاصل يد سيركه ما بع تعترى كونى نهيس، اب بمي عروض ملك مدعى، مال متنازع فيدير منهوتويون كبوعلت تامه كولزوم معلول صرورتهي اسو ايسي بانت سواآب

البته مرحی نے زن غیر مکوم کوما مل کرنے کے یا کے یا کسی کا مال شرب کرنے کے ایمے کے ایمے جوطر بھراضیار کیا ہے

محصيل ملكت كيفاططري

W ( ILL) WWWWW ( ILL) WOWD = ( ILL) WO

د وكنا وكبيره سي جب كاخميازه اس كوآخرت مِن توضرور كفِكْتنا بِرْے كا ، ادر ہوسكتا ہے كه دنيا میں ہی وہ اس کے دیال سے دوچار ہو ہتجربہ یہ ہے کہ ایسے مگارمصیبتوں میں صرور تھنے ہر ر تی ہے بات کہ دھیبتیں کسس قسم کی ہیں ، اور کعتنی مقدار میں ہیں ، اس کا علم الشرتعالیٰ ہی

كوسب. بالاجمال قرآن كريم من بدارت دسه كه: وَ مَا أَصَابَ السَّعَمُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيَمَا ادرتم كو (السَّمَادو!) جو كي هديب منتي سيء

سيسكسبت أيديد وتعفوا وتعارب القول ككتروك كاول

ینجتی ہے، اور بہت سے گناموں سے تو درگذر (النّہوری آبنتے) ہی فراد ہتے ہیں۔

ر ہا آخرت کا عذاب تو دہ اس مدسیت میں صراحة موجود ہے ،جو بحث کے مشردع میں ذکر کی جاجکی سے کہ ناجائز طربقہ سے دوسرے کی ہرب کی ہوئی جاتداد مر دوزخ کا مکرا ا

طریقه کی خرا بی ملک با بہتری کی است اجھی طرح میں چاہے کہ کسی طریقہ اور ذریعہ کے حرام ہونے سے

خور وہ چیز جرام نہیں ہوتی، آب مغصوب سے وضو کرے نازیر سے، تو نماز درست ہوتی سے، زنا ک اولار عابرو عالم ہوسکتی سے ، بہم میں مبیع کے ادصاف خلاف واقعہ بیان کرنے سے بہم درست

بونى هي ، به بحث نفصيل سے ابھناح الادليس ستي، ديال ملاحظه فرماني جائے .

فطعمة من النادس عن من العرص فعلمة من النارس من مدورِ عكم فطعمة من النارس من

ادریه بات سب کوتسلیم سته که کا زب وظالم مدعی اور جھو شے گوا و متندید وعبد کے ستحق بن ، اس حدست مصر به ثابت نهين بهو تا كه فاضى كا فيصله باطنًا نا فدنهين هوتا ، بلكه ألبّال صدست کے اشارہ سے تو باطنا بھی تا قدم و ناسمجد من آتا سے ، کمونکہ اَقطع که من لام تملیک ا المن الرس كولى جزيد عى اوركوابول ك كذب كى دجه سے دھوكه كھاكر دوسرسےكودوادو تو دواس کا مالک نو ہوجائے گا ، مگر مالک ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ذمہسی سم کا مُوافِدُه باقی نہیں ، بلکہ کڈب وزور کا شدید مُوافِدُه اس کے سرہے ، اوراس دیمہے اس چزکواینے حق میں ر روزخ کا نگران تھے ما جا ہے۔

بال يمكنكم كرطراتي حصول ملك كناه كبيره سنيم ،اس سنتم إس كاوبال سريرسه كاء دنياكي تكاليف جوبشها دت ومكاه صابحه مِنَ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُسَبَتُ إِيدِي لِكُمُ وَيَعَفُوا عَن كَيْنِدِ السهماجول کواکٹر بیش آیا کرتی ہیں، اُن کی نوعیت و تخدید تو خدا ہی جانے ، ير عذاب آخرت توصريث فَانتُمَا اقتُطعُ لَهُ وَعُلعَهُ مِنَ النَّاسِ اوکماقال \_\_\_\_\_ میں بیان ہوچکا، اور یہی صریت ہے کے حب کے بھرد سے آب یہ سبھے ہوئے ہیں کہ قضا سے فاضی نا فذنہیں ہو سكتيه كوني أبب سے يو چھ دربارة عدم نفاذ قضا به صرمت كدهم الماروكان المين ميدال ابكذارش يدسه كداس عديث سے تو آب کی کار بڑاری معلوم ، اور کولی صربیت ہوتو لائے ، اور دس نہیں بین سے جائیے، ہوتا و قتیکہ آب اِس قسم کی آبیت و صربيث نه لائيس ، بروست انصاف وقا بون مناظره آب كا اعتراض نفيول يرواردين نهين بهوسكتا، بلكه بحجم مقدمات مذكوره جويدي ياكلام الشراور صربيت سيد ماخود بي الطاأ كفين كا اعتراض یب کے ذمیر سے گا ، اگر حوصلۂ بدا فعت ہو تومقد مات مسطورہ کی ورحدمين مص نابهت فرمائي ، اد هرمأ خذمقد مان كا ابطال ليجيئه بيردسش نهين بين ليجيّه السيكن انصاف اور سے کام کیجئے ، ورنہ بے بھی کی تھبرسے تی ، تو یہ یا درسہ کہ م ہم جی پڑھے ہوئے ہیں ، اس علم کے مباوی ہی میں آب کو منی تک پہنچاری گے، اور جواسب نزکی بر نزکی کامصال خورجتا ری سے، آسی کومعساوم سے کہ سے تکی میں بوجوزیادہ

> کے چوگال: گیندکا بلاً ایمی چوگال ایمی میدال یعنی آیئے اہی آزمائش ہوجائے ۱۲ کے کام براری: کام نکلنا ۱۲

پڑتا ہے، کو لعوکی مُثانُ صرور ملاز مائین صنور کے گوش گذار ہوئی ہوگی ا اِن دجوہ سے اول ہی عرص کر دیا گیا سے کہ اِس سے احترازاولی ہے، درنہ گئا تا جی معاف!

**FRANCE MEMORIAL MEDICAL DISCREPANDIO DE DICONO DE DICONO DICONO** 

Marfat.com

## محام سيكاح مزوامس ويراكران

معارم کے معنی اورشربیت کی جمع ہے، جس کے تنوی معنیٰ ہیں رحوام"، اورشربیت کی اصطلاح میں رمحوام "، اورشربیت کی اصطلاح میں رمحور میں موریاعورت، ہے، جس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے، خواہ نسبی رمضتہ کی وج سے وام ہوریا کسٹرالی رہشتہ کی وج سے ، یا دورہ بینے کی وج سے ، یا ناجائز انتفاع کی وج سے میں حرام بنکا حکم منک کرم بنکا حکم علی التأبید بینسب اوم صاهر قوا اور صناع او بوطی حرام (فواعد الفقی)

ر اور ہر زبا میں صدواجب نہیں ہوتی ، تنویر الا بُصار میں اُس زبا کی جس میں صدواجب ہوتی ۔ سے یہ تعربین کی گئی ہے۔

عاقل بالغ بوسنے دارے کا برضا درغبت کسی تسابل خواہش عورت کی اگلی راہ میں سحبت کرنا ،جو ملکب مین اور ملک نکاح سے خالی ہو، نیز ملکیت کے شاہب وَطُءُمُ اللَّهِ عَاطِقَ طَائِبِ عَاطِقَ طَائِبِ عِ وَ ثُنُ قُبُلُ مُشْتَهَا أَةِ خَالِ عَنَ وِنُ قَبُلُ مُشْتَهَا أَةٍ خَالِ عَنَ مِلْ صَبِهِ وشُبِهِ إِنِي مَشْبَهِ وِيَ

**英英英英国英国英国英国英国国际的工作,** 

دُ أين الإسلام (حوالدسابق) بعي فالي بواوريه واقعه دارالاسلام مين مين آيابو

معول صدی انور کو مینی بین در دکنا ۱۰ در شریعت کی اصطلاح مین دور اس سرا حد کے معنی کو کہتے ہیں جس کی مفدار متعین ہے ،اور جو بطور حنی الشروا جب ہوتی ہے ،

اورس كامقصد رَجْر (تنبيه ادرسرزنش) بهوتاب، الحُدَّعُ عَفُوبَةٌ مُفَدَّرَةٌ وَجَبَتُ حَقَاً

بِللهِ تَعَالَىٰ زَجُرًا ﴿ دِرِمِحْتَارٍ ﴾

عدو د جارَین، حدّرِنا، حَرِسُرِقهٔ، (چوری کی سنرا) حبر فذفتُ د زنا کی تهمت رگانے کی سزا) اور شراب بینے کی سزا \_\_\_\_\_ ان جارسزاؤں کے علادہ اسلام میں دیگیر جرائم کی جوبھی جیمو نی بڑی سزائیں ہیں وہ تعریر اورسیاست کہلاتی ہیں، اوراُن کا اجرار فاصلی کی صواب دید برموتونب ہوتا ہے، ان کا جاری کرنا لاز گاصروری نہیں ہوتا ، اسی طرح قصاص بھی صرنہیں ہے، چنانچے منفتول کے وُرُ نار قصاص معان تھی کرسکتے، اور صدو دحو نکہ اللہ کاحق ہیں ،اس سئے ان کومعاف کرنا جائز نہیں سے ، بلکہ اس سلسلہ میں سفارش کرنا بھی خت ئا بىندىدەغىل سى*پ*ە

صراور مربی فرق ایرے اور کتبرانو قوع جرائم کے لئے شریعت میں جوسزائیں صراور معربی بربی کا تصورتی ہوگوں کوجرم کے ارتکاب

سے روکتا ہے ، اورجن کا اجرار دوبارہ جرم کرنے سے روکتا ہے ، سٹربیت کی اصطلاح میں صدود کہلاتی ہیں. اور وہ صرف جارہیں ، زنا ، چوری ، زناکی تہمت لگانا اور شراب بیا۔ د عرجرائم جویا توجیو نے جرائم ہیں ، یا قلیل الوقوع ہیں جیسے اغلام ، جانوروں کے ساقط بنعلی وغیره ایسے جرائم کی سنرائیس متعین طور برمقرر نہیں کی تنی ہیں ، بلکہ قاصنی کی صوابرید يرتهور دى كى بي قاضى جرم كى نوعيت دينه كا ، اورجوسخت سي سعنت ، يا بلى سي بلى

سزامناسب معصے گاجاری کرے گا۔

الغرض جس جرم کی بسزا شربیت مین تعین ہے وہ "حد" ہے، ادرس جرم کی سنزا قاضى كى صواب دىدىرموقوت سەر دەر تغزيرائىم صررنا در این دا غرشادی شدہ کے ایئے شاکوٹرے (۲) اور محفین بعنی شادی شدہ سلمان

کے لئے رُجُم تعنی سنگ مارکرنا۔

مستله كالتا عار اس كے بعد جانا جائے كە اگر كوئى شخص اپنے تخرم سے نلا ماں يابين

اورامام اعظم الومنيفرج ، مصرت سفيان تورى اورامام رُفر کے نز دیک بېرمورت اس پر حدوا جب نہيں سے ، البتر اگراس نے جانتے بوجینے یہ حرکت کی سے تواس کوسخت عبر تناک

مر مرکس اور کی دلیل یہ ہے کہ تخرم کے ساتھ نکاح ، نکاح باطل ہے ، بوکر میں دومرف نام نہا دنکاح ہے میں دومرف نام نہا دنکاح ہے معتقب میں نکاح نہیں ہے ، بس دومرف نام نہا دنکاح ہے مقیقت میں نکاح نہیں ہے ، اس نے اس نکاح کے بعد جو محبت کی گئی ہے دہ زناہے ادراس شخص برحدزنا داجب ہے ۔ جہور کے پاس مرف یہی ایک عقلی دلیل ہے ، کوئی نقلی دلیل اس کے پاس نہیں ہے ۔

الم الوحييف كفى دلال ادرام ابوطنيف رحمات كياس نقلى دلائل درج المام الوحييف كولال درج المام الوحييف كالمام الوحييف المام المام الوحييف المام الوحييف المام المام

پہلی روابیت دحفرت برادرض الشرعة فرات بین کریری ملاقات میرے اموں صرف الوجرد دوبن بیاروشی الشرعة سے بوئی ، وہ چند لوگوں کے ساتھ جارہ ہے ہا دران کے ہاتھ میں جفاد اتقا ، میرے دریافت کرنے پر انفوں نے بتا یا کہ ایک خص نے بین ہوتیا ماں سے باب کی دفات کے بعد نکاح کر لیا ہے ،حضوراکرم صلی الشرعلیہ وکم نے بین بھیجا ہے کہ ماس کی گردن اوادی ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا مال اپنی تحویل میں کرلیں ۔۔۔۔ یہ روایت ابو داؤد، ترندی ، محت دریا ورشن بھیجا میں ماجر، محادی ،معت عبد الرزاق ، معنف ابن الی شبید، مسندام معرب عبل اورشن بھیجا میں ہے۔

روسری روابیت: مُعُاویہ بن قُرُہ کے دادامُعاویہ بن اِیاس رضی اسْرعنہ کوآل حضور ملی اسٹرعنہ کوآل حضور ملی اسٹرعلیہ دسلم نے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا تقاجس نے اپنی بہویعنی را کے کی بیوی سے نکاح کر دیا تقاءادر آئے نے حکم دیا تقا کہ اس کی گردن اُڑادی جائے ،اور اس کے کاری بابخوال حدید بیا جائے ۔۔۔۔۔۔ یہ روایت این ماج بیں ہے، امام ترزی نے کاری کی بیا جائے۔۔۔۔۔۔ یہ روایت این ماج بیں ہے، امام ترزی نے

بھی کتاب الحدود، باب التعزیر میں اس کا تذکرہ کیا۔

ان وا قعات ہیں حضور اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے زنا کی سزا جاری نہیں فرمائی ہے ،کیونکہ
زنا کی سزایا تو کوڑ ہے ہیں یا رحم ، بیں ثابت ہوا کہ محارم کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں
حد تو واجب نہیں ہے ،البتہ تعزیرًا اس کوقتل کیا جاسکتا ہے۔
تعمیر میں رواں موں مورد حدیث تاریخ اس میں میں میں دیں میں حضن اکر مصل الاساما سبلم

تبیسری روابیت: حضرت ابن عباس رماسے مردی ہے کہ حضوراکرم صلی الشرطلیہ دسلم نے ارمثاد فرمایا کہ:-

مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ ذَابِ مَحَدُرَم فَاقْدَ لُوْء جُون جَوْن النِهُم كما لَه بنعل كر عاس كوتس كردد

یہ روایت ابن ماجہ اور ترندی میں ہے ،اس کا مفادیہ ہے کہ تمور مے ساتھ زنا کرنا عام زنا سے سخت جرم ہے ، ایسانتخص اگر کنوارا بھی ہو، نواس کو کوڑے مار کر حجور نہیں دیا جائے گا ، اسی طرح اگر تحرم کے ساتھ نکاح کر کے صحبت کرے ویہ بھی عام زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے ، ہمذا ایسانتخص بھی تعزیر ابور سیاستہ قتل کی جائے گا ، زنا کی سزا اس پر جاری نہیں کی جائے گی ،جس میں زانی اگر کنوارا ہوتا ہے تو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کہ ایک کا ، زنا کی سزا اس پر جاری نہیں کی جائے گی ،جس میں زانی اگر کنوارا ہوتا ہے تو ستو کو کر ہے کہ کا کر جھوڑ دیا جا تا ہے ، کیونکہ یہ مخرم اس رعابت کا حق دار نہیں ہے ۔

در نظام در در در با باستها میر مناسبه بر از مارسان ما مارد در این ستان می در در در این ستان می در در در در در چونهی روابیت : ارمث دنبوی سیم که:

یہ حدیث مرفوع بھی روایت کی گئی ہے، اور حفرت عائشہ رمائے ارشاد کے طور برہی روایت کی گئی ہے، کیونکہ مضمون مدرک بالعقل نہیں ہے، نیز تام مجتہدین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، جواس کی صحت کا ایک نبوت ہے، علاوہ ازیں اس حدیث کے لئے شا برہمی موجو دہے، اور وہ حفرت کا بڑر رحنی الشرعنہ کا نصبہ ہے کہ جب المنوں نے زنا کا اقرار کیا تھا، توحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ان کو کئی بار مالا تھا ، مگر جب دہ این از اقرار کیا تھا، توحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ان کو کئی بار مالا تھا ، مگر جب دہ این اقرار پرمصر رہے تو مجبورًا ان کو رجم کیا تھا۔

اك صريث سے نقهار كرام نے يه ضابطر بنايا ہے كه ألْحُدُودُ تَنْدُرِ أَبِالسَّبَهات

**或英国发展来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

رستبه کی وجهسے صدود الله جاتی ہیں) نبر صربیث مرفوع بھی ہے کہ إِدُسَ أُوا الحدِ و دَبالنَّهُم<del>ا ،</del> یہ حدیث امام ابوطنیفر و نے اپنی مسندمیں روایت کی ہے ، تخریج کے لئے دیکھے بولانا ابوانسنا عبدالعي تكمفنوي كارساله مد القول الجازم في سقوط البير بنكاح المحارم "(صلا)

من كانعراها كانسال كالمن المن بركوكة بن جواله المناب تونه المراكب المناب المناب

بِتَابِتٍ فَى نفس الأمُرِ وورمخار) پھرت به كى مِن قسيس مِن محل وطى يعنى عورت مِن پاياجانے والاستبريقس وطي من باياجانے والاستبر اور عقد نكاح من باياجانے والاستبر

تیمنوں قسموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

من و المحل كي تعريف المكل رجس كور شركية اور شبه في الملك بي من المحل كي تعريف كي الملك بي المدينة من المحل كي تعريف الملك بي المدينة من المساعورت كي طلال

ہونے کی کوئی دلیل موجود ہوں میں وجہ سے اِسٹ تباہ کی گنجائش ہو، مثلاً اپنی اولا دکی باندی سے وطی کرنا ، صربیت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اَنتَ وَمَالْکُفَ لِاَبِیُكَ (تواورتیرا مال تیرے باب کے لئے ہیں ) اس کے بہ مجھنے کی گنجائش ہے کہ شایر استخص نے اولاد کی بالدی کو این باندی سمجه کرصحبت کی ہو ۔۔۔۔۔۔مثب فی المحل کی دوسری مثال وہ عورت ہے جس کوالفاظ کنائی کے زربعہ طلاق بائندی گئی ہو، اور عدت میں شوہرنے اس سے صحبت كى ہو، كيونكەصحابة كرام كا اس مسئلەس اختلاف ئقاكەكتانى الفاظ سے تجعی طلاق داقع ہوتی ہے، یا ہائنہ،اس سنے یہ سمجھنے کی مخبا<sup>ن</sup> ن ہے کہ من بر شوہر نے اس کو مُعَدَّدُهُ رَجْعِیم سمجھ کرصحبت کی ہو،اس کے علاووسنٹ فی المحل کی اوربہت سی صورتمیں ہیں ،تفصیل کے سائے گئیب فقسیا مولاناعبدالى تكفنوى كارساله القول الجازم ديميس.

مند فی المحل کا کھم استے کہ جہاں برٹ کے ایا جائے گا، حدِ زناداجب مسید کی استے کا مرزناداجب مسید کی استے کا مرزناداجب مسید کی ایس عورت کواپنے النے حرام سمجھتے ہو سے صحبت کی ہو، اور اس صحبت سے اگر کوئی اولا دبیدا ہوگی اور صحبت كرف والااس كا دعوى كرسه كاتواس كانسب تابت بوكا -

من في الفعل كى تعريف المناه من الفعل حبى كادوسرانام شرُ إِشْتَاه بِهِ يَى السَّبِيلُ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السّ

Marfat.com

میل دطی (عورت) میں تواستہاہ کی کوئی شرعی بنیاد نہمو، گرصحبت کرنے دالے کے ت میں استہاہ کی تنجائش ہو، مثلاً ماں، باپ کی باندی سے صحبت کرنا، یہاں کوئی دلیل شرعی تو ایسی نہیں ہے ۔ جس سے ملکیت کا سئے۔ پیدا ہوتا ہو، گر ماں، باپ اور اولا دے درمیان ایک دوسر کی چنریں استعمال کرنے میں جو بے تکلفی بائی جاتی ہے، اس سے اس خبر کی تنجائش ہے کہ چنریں استعمال کرنے میں جو بے تکلفی بائی جاتی ہے مالل سجھ کرصحبت کی ہو، اس قسم کی تن یو مسل مناسب ہیں اس خسری مثالی ہو دوسری مثالیں ہیں اس خسری طلاق من گئی ہو، اس سے دوران عدت وطی کرنا کو دی ہو، اور شو ہر سے یہ کہا گیا ہو کہ بہ جبری ہو کہ سے والے میں شوہر کی خلوت کا ہیں پنجائی گئی ہو، اور شو ہر سے یہ کہا گیا ہو کہ بہ جبری ہو کہ ہو، یاجس عورت نے مال کے بدل ہیں طلاق دی گئی ہو، یاجس عورت نے مال کے بدل ہیں طلاق دی گئی ہو، یاجس عورت نے مال کے دوران عدت صحبت کرنا (دیگر مور توں کے لئے القول انہازم ویکھیں) .

رہ فی لفع اس کا کم اس کا کا اس کھی اکا واجب نہ ہوگ ، اور اگر حوام ہے ہوتے ہوتے الداس کا در اگر حوام ہے ہوتے ہوت کی ہے ، تو فیرز نا واجب ہوگ ، اور اگر حوام ہے ہوتے ہوتے ہوگ ہے ، تو فیرز نا واجب ہوگ ، اور صحبت سے اگر کوئی اولار پیدا ہوئی ، اور صحبت کے والداس کا دو کی کرے تب بھی نسب ثابت نہ ہوگا ، البتہ وہ عورت جس کو ہمان طلاتیں دی ہی اجس کو مال کے عوص میں طلاق وی سے ، یا جس نے شوم رسے خلع کیا ہے ، یا شب زفا ن میں جوعورت شوم کی خلوت گاومی بہنجائی گئی ہے ، اُن سے پردا ہونے والے بچر کا نسب ثابت میں جوعورت شوم کی خلوت گاومی بہنجائی گئی ہے ، اُن سے پردا ہونے والے بچر کا نسب ثابت میں جوعورت شوم کی خلوت گاومی بہنجائی گئی ہے ، اُن سے پردا ہونے والے بچر کا نسب ثابت میں جوعورت شوم کی خلوت گاومی بہنجائی گئی ہے ، اُن سے پردا ہونے والے بچر کا نسب ثابت میں جوعورت شوم کی خلاص کی دو کی کرے ۔

مندہ سے نکاح کرکے وطی کرنا ، پانچوں عورت سے نکاح کرکے وطی کرنا ، غیری منکوصیا مخدہ سے نکاح کرکے وطی کرنا ، غیری منکوصیا مخدہ سے نکاح کرکے وطی کرنا ، بیتوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرکے وطی کرنا ، اقد بغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرنے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرنا ہوں ہے ۔

من و العفار كا اس تسم كا حكم صاحبين اور ائمة ثلاثه كے نزدیك برب كه اگر مسيد في العفار كا محمد المواجب بوگ و مقرز ناواجب بوگ و رسنه نهي العقار كا الله عندان مفرات كه المرائم و من بوشه فعل كا سے ورمه نهي ان حضرات كے نزديك شهر عقد كا حكم و من جوشه فعل كا سے ورمه نهي ان حضرات كے نزديك شهر عقد كا حكم و من جوشه فعل كا سے و

ادرامام اعظم می نزدیک اس صورت می مطلقاً حدُواحب نه ہوگی ، خواہ دہرمت کو جانا ہوئی نہ جانا ہو ، امام اعظم می نزدیک اس صورت میں مطلقاً حدُواحب نه ہوگی ، خواہ دہرمت کو جائے ہوئی نہ جانتا ہو ، امام اعظم میں نزدیک ہیں ہیں ہوئی سے بالبتہ اگر دہ تحریم کوجا نتا تھا ، ادر کھر اس نے برانسانیت و حرکت کی سے ، توجو بھی سخت سناہ ہوگت ہودہ دی جائے گی ، فتح القدیر میں ہے۔

وَمَنُ تَزُوَّمُ امُرا اللهُ لِكَا يَهُ لِكَا مُنا اللهُ وَكَا مُنا اللهُ وَكَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

بجب الحدّاد اكان عالمًا بن لك دمير

ترحمید: حن طف نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح طلال نہیں ہے ۔ مثلاً وہور نسب کی دج سے اس کی مُحرُم ہے جیسے اس کی مال اوراس کی بہن ، پھراس سے مجت کرلی تو امام ابو حنیفہ ، سفیان آوری اورا مام زفرر حمہم الشرکے نز دیک اس پر حدوا جب نہوگی ، اگرچہ وہ اس عورت کو حرام سجھا ہو ملکہ اس پر اس عورت کا مہروا جب ہوگا اوراس کو جو سخت سے اس عورت کو حرام سجھا ہو ملکہ اس پر اس عورت کی مشرانہ دی جائے گی مشر ہی اس مقد سے طور پر کوئی سزانہ دی جائے گی مشر ہی اس مقد محد کے طور پر کوئی سزا ہے اور مام اس صورت ہیں ہے جب وہ تحریم کو جائتا ہو، ورنہ نہ تو حد ہے نہ بطور تعزیر کوئی سزا ہے اور مام اس صورت ہیں ہے جب وہ تحریم کو جائتا ہو، ورنہ نہ تو حد ہے نہ بطور تعزیر کوئی سزا ہے اور مام اس مورت ہیں امام سافعی اور اس طرح امام مالک اور امام اس مرحم میں اسٹر کا قول ہے ہے کہ اگر وہ تحریم کو جائتا تھا تو حد وا جب سے کہ اگر وہ تحریم کو جائتا تھا تو حد وا جب سے۔

مفتی بیرول پرسن مگلامة الفتادی سے نقل کیا گیاہے کہ فتوی معاجبین کے تول پرسنے بیروں پرسنے ، اور فرایاہے کہ امام معاجب اور فرایاہے کہ امام معاجب عدایہ کہ امام معاجب عدایہ کا دیجان میں بیک معلوم ہوتا ہے ، کو نکہ الفول نے معیب سے آخریں امام صاحب کے تول کی کا دیجان میں بہا میان کی سبے ، اور اُن کا طریقہ یہ سبے کہ وہ تول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ دلیل بیان کی سبے ، اور اُن کا طریقہ یہ سبے کہ وہ تول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ معاجب عدایہ نے بہلے وہ بڑھ لی جا اس سلسلمیں نہایت جا مع اور محققانہ بحث کی ہے ، اس کے بہلے وہ بڑھ لی جا ایک اور شاد فرماتے ہیں کہ

وَمَنُ نَزَوَّجَ امُرَأَةً لَا يَجِلُّ لَهُ نَكَاحُهَا ، فَوَطِئُهَا لَا يَجِبُ عليه الحدُّ عند إلى حنيفةً الكنه يُوحِبُ عليه الحدُّ الذاكان عَلِمَ بذلك، وقال ابويوسف وهمد والشافعيُّ: عليه الحدُّ اذاكان عالمًا بذلك، لأن عقداً لم يُصَادِفُ عَلَّهُ فَيَلَعُونُ كما اذا أَضِيُفَ الى الذُكوم، وهذا لانَّ عَلَى الذَّكُوم، وحَدَلُهُ الْحِلُّ، وهي من الحمات.

وَالاَ نَتَى مَن بِنات بِنَى آدم قابلة للتَّوالَدِ، وهوالمقصودُ، فكان يعنبى مقصودَ لأ، والاَ نَتَى من بِنات بِنَى آدم قابلة للتَّوالَدِ، وهوالمقصودُ، فكان يعنبى ان يَنْعَقِدَ فَى حق جميع الاحكام، إلَّا انه تَقَاعَدُ عَن افادةِ حقيقةِ الحِلِّ فَيُورِ ثُ الشَّبُهَةَ، لان فَحَتَ جميع الاحكام، إلَّا انه تَقَاعَدُ عَن افادةِ حقيقةِ الحِلِّ فَيُورِ ثُ الشَّبُهَةَ، لان الشبهة مايشُبه الثابت، لا نَفْسُ الثابت، الاَّ انه ادنكب جريمة ، ولَبَسَ فيهاحتُ مُفَلَّ رُفِيعَ بُر وحب الحد والذي لا يوجبه) مُفَلَّ رُفَيِعَ بِ الوطئ الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه) مُنْ حَمْد : حَلَّ خَصَ السَّعُورت سن تكاح كياكه الشخص كي سنة السخص برمد ما تقهم بسترى في كرلى، توانام صاحب كنز ديك السخص برمد واجب به البترسزاك طور براس كوسخت تكليف بنجا أي جائك كي ، جبكه وه تحريم كوجانا بوا وراجب نه البترسزاك طور براس كوسخت تكليف بنجا أي جائك في ، جبكه وه تحريم كوجانا بوا اورصاحبين ادرانام شافعي وه كرز ديك السخص برحد واجب سه بجكه وه تحريم كوجانا بوا اورصاحبين ادرانام شافعي وه كرز ديك السخص بحل كونهي يا يا، (يعني جس عورت كي طف عقب كونه بي المنزاد و نكاح بيكارا ورلغو بوگا ، جيساكه كونك كي نسبت كي كن سبت كي كن كن كن كن سبت كي كن سبت كي كن كن كن كي كن سبت كي كن كن كن كي كن كن

کان کی سبب کی کان کرنا \_\_\_\_\_ادر اس عقد کامحل کونہ بانا اس دجہ سے سے کہ عقد کامحل کونہ بانا اس دجہ سے سے کہ عقد کامحل کونہ بانا اس دجہ سے سے کہ عقد کامحل دوسیے ، جوعقد کامکم تبول کرے ، اور عقد نکاح کاحکم حلیت دلمی ہے ، اور بیمنکو صمحرمات ابر بیم سے سے داس کئے بیمورت نکاح کا حکم قبول نہیں کرسکتی )
ابر بیم سے سے داس کئے بیمورت نکاح کا حکم قبول نہیں کرسکتی )

ادرامام ابوصنیفدرہ کی دلیل بہ ہے کہ اس عقدِ نکاح نے اپنے محل کو پالیاسے ، کیونکہ عقدکا محل دہ ہے ، جوعقد کی غرض ادر مقصود کو قبول کرے ، اور تمام عورتیں (خواہ محرمات ہوں یا غیر محرمات) توالد و تناسل کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہی نکاح کی غرض سے ، اس سے مناسب یہ ہے کہ یہ نکاح اپنے تمام احکام کے حق ہیں منعقد ہوجائے ، مگر یہ نکاح صلت وطی کا مناسب یہ ہے کہ یہ نکاح اپنے تمام احکام کے حق ہیں منعقد ہوجائے ، مگر یہ نکاح صلت وطی کا فائدہ دینے سے عاجز رہ گیا ہے داس سے کہ شریعیت نے محرمات سے نکاح حرام کیا ہے ) العرض یہ نکاح سے بیدا کرے گا ، کیونکہ شب اس چیز کا نام سے جوشی کی ابت کے مشاب ہو، مگر اس نے نام سے بیدا کرے گا ، کیونکہ شب اس چیز کا نام سے جوشی کی تابت کے مشاب ہو، مگر اس نے نام سے بیدا کی سے مداوراس کی اسے مادراس

**埃米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

MX ( IN ) MONOMONENT ( IN ) MANAGEMENT ( ) MANAGEME

کی کوئی حد تعین نہیں ہے ، لہذا اس کو سخت سزادی جائے گی۔

(۱) نکاح کی غرض اور مقصو دِ اصلی جوازِ وطی نہیں ہے، بلکہ تو تَدِ اولادہے، ارت و باری بنساء کہ خری گئے دعور تیں تمعاری کھیتی ہیں ) اور ارت دِ نبوی اِئی منگان و پر کھم الائم تم اور ایس تمعاری نبوی اِئی منگان و پر کھم الائم تم اور ایس تمعاری زیادتی ہوتی ہے، اور وی تمعاری زیادتی کے دربعہ دیگر امتوں پر فخر کر دن گا) سے بہی غرض ثابت ہوتی ہے، اور وطی چونکہ تو تد کے نئے واسط ہ اس لئے بالواسطہ وہ مقصور ہے جس طرح بقائے انسان کے لئے نذا بالواسط مقصور ہے ہوئی اولاد مقصور نہیں ہوتا، نکار ج متعہ اور نکاح مُوقَت کا اصلی مقصد شہوت رانی ہوتا ہے ، حصولِ اولاد مقصود نہیں ہوتا، نکار ج مُتعہ اور نکاح مُوقَت کی اسلی مقصد شہوت رانی ہوتا ہے ، حصولِ اولاد مقصود نہیں ہوتا، نکار ج مُتعہ اور نکاح مُوقَت کا اصلی مقصد شہوت رانی ہوتا ہے ، حصولِ اولاد مقصود نہیں ہوتا، نکار ج مُتعہ اور نکاح مُوقَت

کے جرام ہونے کی دجر جی ہی ہے۔

(۲) دطی اگرنکاح کی غرض ہو، تو دو علت غائی ہوگی جس کو معلول کے دجو دمیں کھے دخل نہیں ہوتا، کیونکہ چارعلتوں میں سے معلول کا جز صرف علت مادی اور علت صوری ہوتی ہیں، علمت فاعلی اور علت فائی معلول سے فارج ہوتی ہیں، مثلاً چار ہائی کے اجزار ہائے، ہا ہیں، اور جائی اور بان ہیں جو علت موری ہے اور بیائی تسیدار ہونے پر جواس کی صورت اور ہیئت مدائی بنتی سے ، وہ علت صوری ہے اور یہ و دنوں علتیں چار بائی کا جزین کر برصی ہو علت فائل ہے ، اور جائی کی عرض اولی بنا میں ہو، الغرض وطی اگر نکاح ضروری نہیں ہے ، اور جائی کی عرض اولی ہو علی من مرتب ہی ہو، الغرض وطی اگر نکاح ضروری نہیں ہے کہ چار بائی تیار ہونے پر اس کی عرض مرتب ہی ہو، الغرض وطی اگر نکاح کی عرض ہو، تب می ہو، الغرض وطی اگر نکاح کی عرض ہو، تب می اس پر نکاح کی صحت موقون نہ در سے گی۔

(٢) كى كا فرك نكاح يى دوني بول الجروس مُسْرَّت باسلام بوجايس ، توهديت را

یں یہ مہ ہے کہ ان دونوں بہنوں میں ہے کسی ایک کے اختیار کر لینے کا شوہر کو اختیار ہے اس اختیار ہے ماں اختیار ہے ما دونوں بہنیں علی حالہ اس شخص کے حکاح میں ہیں ، ورنہ اختیار تعیین باطل ہوگا۔ حالاتکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ ان دونوں سے ولمی کرنا حرام ہے ، اسی طرح اگر کوئی شخص دومہنوں کوخر پرسے ، توسب جانیے ، اسی طرح اگر کوئی شخص دومہنوں کوخر پرسے ، توسب جانیے ، اسی کرمولی کودونوں بہنوں بر ملک میں میں میں میں این دونوں میں سے میں کوجا ہے دطی کے لئے خاص کرمکا ہے ، حالا نکہ غرض نکاح بیعنی دونوں بہنوں سے جب کا حلال ہونا مدانی کو حاصل نہیں ہے ۔ میں مالانا کہ غرض نکاح بیعنی دونوں بہنوں سے جب کا حلال ہونا مدانی کو حاصل نہیں ہے ۔ میں مالانا کہ میں میں احتیار کی حاصل نہیں ہے ۔

(م) ہوی روز ہے۔ سے ہو، یا احرام کی حاست میں ہو، یاحیف کی حاست ہے، ہو، یا نقاس کی حاست ہے، اور کی حاست میں ہو، تو دطی کا حلال ہو نا جس کو نکاح کی غرض ہما گیا ہے حامل نہیں ہے ، اور نکاح جوں کا توں موجود ہے، اسی طرح کوئی ہوی سے ظہار کر ہے ، تو کفارہ ادا کرنے سے ہملے صحبت جائز نہیں ، گردنکاح ہوا ہوجائی ہے۔ اسی طرح ایلام میں ہوی حرام ہوجائی ہے گردنکاح بانی رہا ہے۔ نیز محارم دماں بہن وغیرہ) کوخرید نے کی صورت بی ملکیت یائی جائی ہے گرونت وطی کو نکاح کی اصلی خرف کر مات وطی کو نکاح کی اصلی خرف کر مات وطی کو نکاح کی اصلی خرف

قرار دینا درست نہیں سسے۔

علىن نابر \_\_\_ بعنى عورت من نوالدوتناسلى صلاحيت كابونا \_\_\_\_ بعى موجود

ے اور باہمی رضامندی می متعق*ق ہے۔* 

الغرض جب مرد نکاح کا اصل ہے، عورت نکاح کا محل ہے، ادرطرفین کی رضامذی سے ہوگا ہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوئے ہیں، توبیہ نکاح ، نکاح صحیح کے قبیل سے ہوگا اس کو نکاح باطل مینی معددم محض نہیں کہا جاسکتا ، اورجب نکاح کا تحقق ہوا، تو کا نار نکاح اس بر صرور متفرع ہوں گے، اور نکاح ہے آثاریں سے سے زِنا اور حِرِّز زنا کا منتقی ہونا، اور

نسب كاتابت بهونا ـ

امام الخطم كى دوسرى دليل المستان كى ترمت كرميد حود من عَلَى كُورُدُ الله المام عظم كى دوسرى دليل المستان من الماح كى ترمت كا بيان سے بعن محام سے الماح حوام ہے ، جاع اور ولمى كى حرمت كا بيان مقصود نہيں ہے ، كيونكہ جاع و برغير شادى شده عورت سے حرام ہے ، اس ميں محارم كى كئ تقسيص نہيں ہے ، نيزاس سے اور پرجار شاد بارى تعالى ہے كہ وَلاَ مَذَكِحُواُ المَا تَكُورُ المِنْ المِنْساءِ ، اس ميں بي الماح كى ما نعت ہے ، نيز اس ہيں تاح كى ما نعت ہے ، نيز اس ميں الماح كى ما نعت ہے ، نيز اس ميں الماح كى ما نعت ہے ، نيز اس ميں الماح كى ما نعت ہے ، نيز اس ميں الماح كى جائے ہے الماح كى جائے كا الماح كى جائے كا مطلب بہرك وض ميں الماح كي المنت كا بيان ہے ، كيونكہ مال كے در بعد جائے كا مطلب بہرك وض ميں الماح كي حمد بيان الغرض ان قرائن ہے بہ بات متعين ہوجات ہے اس كے مام لائے ہے ، اس کے اس كى ما نعت ہے ہے اس كى مانعت ہے ہے اس كے اس كے اس كے اس كى دائي ہے ، ان كى دوني ميں ان اس كے اس كے اس كى دائر بعت ميں جن افعال حرب ہو ہو ہو ميں جن كا دون ہو م ہو شريعت ميں جن ان كى دوني ہو م ہو شريعت ہے ، ان كى دوني ہيں ان كا دون ہو م ہو شريعت ہے ، ان كى دوني ہيں ان كا دون ہو م ہو شريعت ہے ، ان كى دوني ہيں ان كا دون ہوم ہو شريعت ہے ، ان كى دوني ہو سات كى دونوں ہو شريعت ہے ، ان كى دونوں ہو سول ہو سول ہو سول ہو سول ہو شريعت ہو ، ان كى دونوں ہو شريعت ہو ، ان كى دونوں ہو شريعت ہے ، ان كى دونوں ہو شريعت ہے ، ان كى دونوں ہو شريعت ہے ، ان كى دونوں ہو شريعت ہو ، ان كى دونوں ہو شريعت كى ادار كى دونوں ہو شريعت ہو ہو شريعت كے ، ان كى دونوں ہو شريع

ہونے سے پہلے تقاوہ بحالہ ورود وسرع کے بعد باتی ہو،اس کے مفہوم میں کوئی تغیرنہ ہوا ہو،

جيئة تلكرنا، زناكرنا، شراب منا وغيره \_\_\_\_\_ ادرانعال شرعيه وه بي، جن كا اصليمهم

جوزول شربیت سے پہلے تھا دہ ورودِ شرع کے بعد باتی نہ رہاہوہ جیسے روزہ ، نماز ہیں اجارہ اور نکاح وغیرہ ۔

ہونے کے لئے جوندرت غروری ہے، وہ افعال حسیہ میں توصی ہوتی ہے، مگرافعال شرعیمی میں قصی ہوتی ہے، مگرافعال شرعیمی صی قدرت طروری ہے، اور نزعی صی قدرت طروری ہے، اور نزعی قدرت طروری ہے، اور نزعی تدرت مام میں قدرت مام میں خاص مصلحت قدرت مام میں خاص مصلحت کی دور سے اس سے منع کیا گیا ہو، تو وہ ممانعت در نہی، ہوگی،۔

اس سردری تمہید کے بعد جانیا جائے کہ آیتِ تحریم میں محرات سے نکاح حرام کیا گیا ہے ، اور نکاح نغل شرعی ہے ، اس سے سروری ہے کہ نکاح محارم فی نفسہ جائز ہو ، اور محوات کے سافقہ و نے کی وجہ سے ممنوع ہو ، الغرض عورت کے محرم ہونے کی جہت سے الفع افر کرلی جائے ، اور جب نکاح کا ، اور جب نکاح کا تحق الحم افر کرلی جائے ، اور جب نکاح کا ، اور حدود مضبحات کی وجہ سے مرتفع ہوجاتی میں ، اہذا ہو کہ وہ وہ میں میں ہذا ہو کہ وہ کے دطی کرے دطی کرے گا ، اور حدود مضبحات کی وجہ سے مرتفع ہوجاتی میں ، اہذا کو کی شخص اپنی محرم سے ذکاح کر کے دطی کرے گا ، او حدواجب نہ ہوگی .

وفعد تاسع : بدلاست وَلاَ تَنكِ مُواجونبل آيتِ مَركم واقع ٢٠١٥ وفعد تاسع المنتِ مَريم واقع ٢٠١٥ المرب المنتوا والمحدد المرب والمعرف المرب كرمور وتحريم ، آيت حرمت من الكال عنه من الما مرب كرمور وتحريم ، آيت حرمت من الكال عنه منه منه الما مرب عماع نهي ،

اله مورد: وارمونے کی جگریسی مصداق ۱۲

اورچونکه منهی "افعال اختیار به بردا قع بهواکرنی سیم، تو نکاح کا محرمات سے منعقد ہوسکنا مکن الوقوع ہوگا ، درنہ کھر رزنہی ،، کسس معرف کے لئے ،اورکس مرض کی دوا ہو گی ؟! علاوه بربن نكاح كى علىت فاعله موجود ، علىتِ قابله موجود ، ترامنى مكن، بير نكاح نه سرو سكنے كے كيامعنى ؟! \_\_\_\_علت فاعله كا بوت اس سے زیادہ کیا (ہوگا) کہمرد قادر علی البحاع سبے، اور علیت تابلہ کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کے عورت محل بیدا دار ؟ مرد نہیں جواس تو قع کی گنجائش نه هر و عن حق جو بانیں اور عور توں ہے متصور ہیں، یا اور مردوں سے متصور ہیں، وہی باتیں مردوں کو اسینے محارم سے متصور ہیں۔ ا ورظا ہرسیے کہ اصل قصودِ نکاح جو بدلانت بنساء کہ بخرے کا کہ اولاد سہے ۔۔۔۔۔بایں وج کہ اتنی ہی بات پر موقوت ہے۔ محارم مسے بھی متوقع ، بھرمانعت ہوگی تواصل نکاح ہی کی ہوگی ، اس كَ لاَنْكِحُوافرما يا، لا يَجُامِعُوا، يا لاَتَقَرُ بُوانه فرمايا.

اگریہ کہا جائے گی میں جو زکاح کی مانعت انہ ہو کا جو تقیقی نہیں ہے ، بلکہ اس کو کاح مناکت رہم سکل ہونے ) کی دھ سے کہا گیا ہے ، جیسے بیج باطل کو بطور مشاکلت بیج کہہ دیا جاتا ہے ہمثلاً ایسی چیز کا بیجنا جو بال متقوم نہیں ہے ، باطب ل ایسی چیز کا بیجنا جو بال متقوم نہیں ہے ، باطب ل ایسی چیز کا بیجنا جو بال متقوم نہیں ہے ، باطب ل بیرع ہیں کی وکھ کر نہیں ہے ، ادر بیج کے تحقق کے لئے منجلہ دیگر ارکان کے مسیع کا جو د ضروری ہے ، الغرض جس طرح بیج باطل کو ۔۔۔ بیج صحیح کے ہم شکل ہونے کی وج وجود ضروری ہے ، الغرض جس طرح بیج باطل کو ۔۔۔ بیج صحیح کے ہم شکل ہونے کی وج مشکل ہونے کی وجہ مسلم کہہ دیا جاتا ہے ، اسی طرح نکاح محمات کو ۔۔۔ بیکاح صحیح کے ہم شکل ہونے کی وجہ مشکل ہونے کی وجہ مشکل ہونے کی وجہ سے ۔۔ بیکا حصیح کے مشکل ہونے کی دور خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ کی دور خدیدہ کیا تا کہ دیا گیا ہے ، در خدیدہ میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ کی دور خدیدہ کی دور خدیدہ کیا تا کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ کیا تا کہ دیا گیا ہے ، در نہ حقیقت میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ کیا تا کہ دیا گیا ہے ، در نہ حقیقت میں دہ کا ح کہ ہیں ہونے کی دور خدیدہ کیا تا کہ کو کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کی دور کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کھتا کے کہ کا تا کہ کیا تا کہ ک

له اتنابی بات پر ، تعنی عودت بونے پر ۱۲

اس سنائہ کا جواب یہ ہے کہ اصولی قاعدہ کے مطابق جب مکتیقی عنی مراد گئے جا سکتے ہوں مجازی عنی مراد لینا جا کر نہیں ہے ،ادر نکاح محارم میں قیقی معنی مراد لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے ،جو بہر سے ،جو بہر کاح مراد لینے کی کیا ضرورت ہے ؟!
اور نکارح محارم سے حقیقی نکاح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے تحقق ( وجود ) کے بینے جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں، وہ سب نکارح محارم ہیں موجود ہیں ، اگر اُڑگان نکاح موجود نہوں نہوتے ، تو مجازی نکاح کہنائسی درج میں معقول ہوتا، مگر جس طرح بہج میں اگر تام ار کان نہوتے ، تو مجازی نکاح موجود ہونے کی اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔
اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔

اوربا دجو دامکان اراد کو معنی تقیقی معنی مجازی کا مرادلینا صریح نانسانی ہے ، ہاں اگر ضرور بات تحقق نکاح ۔۔۔ جن کے تعیق و تعداد پر ما ہیت مقصودِ اصلی خود گوا ہ ہے۔۔ مکن الاجتماع نہ ہوتے ، یاموجو دہی نہ ہوتے ، نو پھریہ کی مکن تھاکہ بطورِ مشاکلت اس نکاح کو نکاح کہد رہا ہو، جیسے بیج مالی شعنی عندالبائع ،یا بیج میک و درمُم کو نکاح کہد رہا ہو، جیسے بیج مالی شعنی عندالبائع ،یا بیج میک و درمُم جو مال شری ہیں ہے ہے ۔۔ بوج مفقود ہونے بیج کے ۔۔ جو مارل شری ہیں سے سے ۔ حقیقی بیج نہیں کہ سکتے ، فقط بطور مشاکلت بیج کہد دیتے ہیں ،اور جاصل ممانعت ،عرض بیج بعنی مشاکلت بیج کہد دیتے ہیں ،اور جاصل ممانعت ،عرض بیج بعنی تصرف ہوتا ہے ،خود بیج نہیں ہوتی ۔۔ تصرف ہوتا ہے ،خود بیج نہیں ہوتی ۔

اله بین نکاح کے وجود اور تحقق کے نئے متعین طور پر جہر بی مزدری ہیں، جونکاح کے اصل مفصد کو سلفے رکھنے اسے خود بخور بجو میں آجاتی ہیں، نکاح کا مفصور اصلی توالدہے جس کے نئے علت فاعلہ اور علت قابلہ مزدری ہیں اور یہ دونوں صروری چیز بین نکاح محمات میں موجود ہیں اسلامی کا کیسی عندالبائع اس چیز کو بیخیا جو بائع کی ادر یہ دونوں صروری چیز ہو ہائے ہیں۔ اللہ متقوم ۱۲ کہ بیغی بیچ یا طل سے روکے کا مفصد خود بیچ سے روکنا میں ہے کہ کونکہ دو مرت مجازًا بیچ ہے، بلکہ دو کئے کا مفصد خود بیچ سے روکنا ہے۔ ایک منصد خود بیچ ہے مبلکہ دو کئے کا مفصد خود بیچ ہے۔ ایک مفصد سیع کی غرض بعنی تصرف سے دوکنا ہے۔ ا

بالجمله بوجه فراجمي تمام مهامان بهيع وشرار جيسي اكثربيوع كوبيع حققي معجصة بين ايسيهى نكارح محرمات كوبوجه مذكور، نكاح حقيقي بمجتين يەنبىل كەمجازًا نكاح كېرديا، داقع مى نكاح نہيں\_\_\_\_ جيسے بوجہ مفاسرمعلومہ قتل اہل ايمان كى مانعت ہے، اور قتل كفاركى ممانعت نہیں ،کیونکہ وہاں وہ مفامید نہیں ،حالانکہ اطلاق قتل دونو س جابطور حقيقت موجود سبب اليسيري بوج بعض مفاسده نكاح محارم منوع رما ، اور نكارح أجبيبيًات جائز رما ، كو باعتبارا صل إعلاق نكاح دونوں جاحقیقی ہے، مجازی تہیں۔

ليكن نكاح حقيقي بهوكاتوا نارنكاح بعي اسي طرح متفرع بهوجاتينك جيسے قبل حقيقي برآ تازفتل متفرع ہوتے ہيں بعنی جيسے در د وائم دائران روح دونوں جابرابر، قتل جائز ہو، یا ناجائز، ایسے ہی انتفائے نِه نا در صورت نکاح دونول جابرابر ہوگا، نکاح جائز ہو، یا ناجائز، اور انتفات زنا ہوا،تو بھراحکام زنامثل اجرائے حدود خواہ مخامتی ہوں کے مخاص کر جب يدر مكيما جائے كرمنجملئرا حكام زنا، حدود ادنى سے سئبہ سے بھى مندقع

لكاح كرسيك محارم مصحبت كرنا ادبرى بحث سيمسى كويه غلط تهمى نهوني جلهة كه حرمت میں زنا سے بڑھا ہوا ہے ، کیونکہ ازئیرا گرغیر محرم ہوتو اس سے جائز طور پر نکاح کرنے کا امكان ہے اورجاع كے جائز ہونے كى صورت نكل مكتى ہے ، كرمحارم كے سائل جونك نكاح حرام ہے اس نے جواز جماع کی کوئی صورت نکل ہی نہیں تھی، اس سنے پیجاع زناسے شدید تر ہوگا،

له أثم: تكليف، إنزُها تي دوح كا تكلنا ١٢

ادراس پراتی سخت مزادی جائے گی کہ کیا کہتے ؟ اجیسے مسلمان کو قتل کرنا چونکہ حرام ہے، اس.

نے دنیا دآخرت میں اس پرجومزامرتب ہوئی ہے دہ سب کومعلوم ہے۔ پہلے دفعہ نبر ہمیں جومسئلہ گذراہے ، اس کا حاصل بھی بھی ہے کہ قامنی کے فیصلہ سے اگرمی غیر نکور عورت جھوٹے مدعی کو ل جائے گی، گراس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے دہ جو نکہ حرام ادر غلطہ ہے اس سے اس عورت سے صحیت کرنا اگرم از قبیل زنا نہ ہوگا، مگر گناہ بیں زنا ہے بڑھ کر ہوگا۔

فلاصہ یہ کہ حرمت جاع ، زنا سے عام سے ، اہذا زناکی نفی سے حرمت جاع کی نفی نہ ہوگی ، کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان خاص ہے اور حیوان عام ہوگی ، کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان خاص ہے اور زنا سے حرمت ہاع کا عام ہونا نقلی طور براس سے مُسلّم ہے کہ جین و نفاس کی حامت میں جاع حرام ہے گرزنا نہیں ہے ، اور عقلی ظور براس سے واجب التسلیم ہے کہ آثار تو ترسے عام ہوتے ہیں مثلاً سورج مؤرب ہا اور اس کا انزگر می ہے ہو عام ہے ، کیونکہ گری کے اسباب سورج کے مثلاً سورج مؤرب ہو سکتے ہیں ، اسی طرح زنا مو ترہے اور حرمت اس کا انرہ ہے اہذا حرمت عام ہوگی ، کیونکہ حرمت کے زنا کے علا وہ اور اسباب ہی ہو سکتے ہیں ۔

ماں یہ بات میم کہ جینے تی ممنوع ہونا ہے، آدا فارفس پر بینی در د دائم و اِنرِهَاق روح براتنا عذاب ہوتا ہے کہ کیا کہتے الیسے ہی سکاح منوع ہوگا، نوا تا اِنکاح بینی جماع و غیرہ براتنا کچھ عذاب متفرع ہوگا کر کیا کہتے ؛ عزض دہ جماع گواز قسم زنا نہ ہو، پر محرمت میں زنا سے بڑھ کر رہے گا، کیونکہ غیر محارم سے زنا ہو تو بوجہ امکان نکاح جائز ااک کی جائت کی امید ہی ہے، اور خود زکاح ہی حرام ہو تو بھراس فعل کی حلت کی کوئی صورت نہیں ۔۔۔۔ علی خذا القیاس صورت مرقومہ دفعتہ کی کوئی صورت نہیں ۔۔۔۔ علی خذا القیاس صورت مرقومہ دفعتہ تا من میں جماع بوجر حمیت طریق صول ملک زنا سے بڑھ کر رہے گا، او ر

ا مین جب قضا کے قامنی سے وام طریقہ بر ملک وامن ہوگئ تو اب اس ملک کوملائی طور پر ماصل کرنے کوئی مورت نہیں ہے تا

حلت کی کوئی صورت نه بهوگی.

**埃莱米莱莱莱米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

غایت مانی الباب یہ ہوکہ حرمت وقاع زناسے عام رہے ہسو یہ بات بطور مقول تو یون سلم کرجاع حالت حیض و نقاس میں حرام ہے، اور زنانہیں ، اور لطور معقول یوں واجب التسلیم کر آثار کا مؤٹر سے عام ہونا معقولات میں سلم ہے ، چنانچہ پہلے ہی گذر جیا۔

منومت كا انجام برابروناسي! به يه كهم نے توبرلالتِ عقل ونقل نكارح محرات كا نكارح بونا ، اوراس وجسے اس كا زقسم زنا نه

وشوست ہو، بری بے کی رفک نہ ہو۔

مگراپ خیال ناقص میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جواب تو کھونہ آئے گا،
پُرُ ابنی خیالت آتار نے کو میرے ذمہ بہانہ تحقیق انعقادِ نکاح ، ہمت جواز نکاح محرات لگائے گا۔ ادر میں جانتا ہوں ہی انداز آپ جواب دنئہ نامن میں اختیار فرمائی گے ، اور بہانہ حلت آثارِ نکاح ، آپ میرے فامن میں اختیار فرمائیں گے ، اور بہانہ حلت آثارِ نکاح ، آپ میرے ذمہ تہمت اجازت دست بردِر نان شوہردار دغیر جا لگا میں گے۔
مرمی یا در ہے کہ تہمت کا انجام برا ہوتا ہے ، آخرت کا مؤاخذ ہ دنیا کا منا قشہ ، آخر ہم بھی آدمی ہیں ، اگر خیال آگیا تو مہا دا برستادیز

لے مین محد پرآپ یہ الزام لگائیں گے کہ پینھی محرات سے نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے ، حالا نکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ، اور میری گفتگو کا حاصل صرف انعقادِ نکاح کو کو گل کرنا ہے ، مگرمیری اس کھتی کو آپ بہانہ بناکر مجہ برالزام ترامشیں گے ۱۱

سلم مین بحدیر آپ بدالزام لگائیں گئے کہ بینتخص شادی شدہ عورتوں کو جھوٹی گواہی کے ذریعہ قامنی سے نیعلہ کراکرا چک لینے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ دفیع ٹامن کا حامل مرت آثارِ نکاح کاجواز خامت کرناہے ، حوالر نہیں کہاہے ، ا

\*\* ( ILI) \*\*\*\*\*\* ( IPY ) \*\*\*

وجَزُاءُ سَيَّنَا فَي سَبِينَةَ فِمِنْلُهَا بَم مِن آبِ كَ تَشْهِيرِ كَ وربي بهول اور سوال فامس كے بہانہ سے آب كے ذمہ پر اس بات كى تہمت نگائيں كہ آب كي مُشْرَبُ كے موافق رسول الشمل الشرعليہ وسلم كى اطاعت كا وجوب بے شدہ ہے۔

ا الله العنی دفعہ فاس میں آپ سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اطاعت رسول کا دجوب ٹابت کیجے ، آپ اس کا کوئی جا بہت دفعہ فاس میں آپ سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اطاعت کا دجوب کہاں اسے ٹابت کریں گے تو خود قرآن کی اطاعت کا دجوب کہاں سے ٹابت کریں گے تو دور لازم آئے گا ، اور قرآن دصریت کے طلاوہ کسی دلیل کوآب دلیل ہی نہیں سیجھتے ، نہ اجماع کو جمت مانتے ہیں ، نہتیاس کے قائل ہی، میں آپ کے مرید الزام عائد ہوگا کہ آپ کے نزد کے اطاعت رسول کا دجوب ہے سندہ ہا

THE MORE THE MORE THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ندابهب نقهار \_\_\_\_ روایات \_\_\_ متدلات نقهار \_\_\_ قلین ال المار فرور سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ قلین ال حدیث سے بھی تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ حدیث لایبولن واجب لعل سے \_\_ احزاف کا اصل نم ب اوراس کی دلیل \_\_ قلیل وکثیر بابی کے احکام مختلف ہیں \_\_ قلیل وکثیر کا فیصلد را سے مبتل بربر تھور دیا گیا ہے \_\_ دور دو کوئی اصل خرجب نہیں سے

ACTION OF THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE



## بان كى ياكى نا ياكى كامتنك

اصی ای طوامی اوردوس و آب این اوردوس و آب این مرب کتیم اوردوس و گسان کوغیر مقلد کتیم میں اوردوس و گسان کوغیر مقلد کتیم میں اس بات کے قائل میں کہ بانی میں مجاست گرنے سے بانی کا کوئی وصعف برلے یا نہ بدلے المعلقا نا باک نہیں ہوتا ،خواہ بانی کقور اہو یاز بارہ ، اور جا ہے بانی کا کوئی وصعف برلے یا نہ بدلے الم موسورت میں وہ بانی باک ہے ،مولانا محمد عبد الرحمٰن مبارک بوری جومضہور اہل حدیث عالم بیں تر مذی کی مشرح شخصة اللَّحود کی صلاح جلد اول میں تحریر فرمانے ہیں کہ

حديث الباب قد استدل به الظاهرية على ماذ هبوا اليه، من أن الماء لايتنجس مطلقا، وإن تغير لونه، وطعمه اوربيعه بوقوع النجاسة فيه.

مالکید: کے نزدیک اگر پانی میں ناپاکی کے گرسنے۔ اس کے میں اوصاف میں سے کوئی وصف برل جائے ، تو پانی ناپاک ہوجائے گا ، ورنہ نہیں ، خوا و پانی کقور اس و یا زیادہ ان کے نزدیک مرار اوصاف کے برسے۔

مسوافع اورحنابلد: کے نزدیک اگریان دو گاؤں دھکوں ہے کہ ہے، ادراس میں خاست کر میں اور اس میں خاست کر جان ایک ہوجائے گا ، خوا و بخاست مقوری ہویا زیادہ اور بان کاکوئی خوا می میں میں میں میں اور بان کاکوئی

وصف برے بانہ بدے واور اگر بالی دروقلے یا زیاوہ ہے ، تو پیرنا یا کی گرنے سے ناباک نہ ہوگا،البند الراتنی نایاک گرجائے کہ بان کاکوئی وصف بدل جائے تونایاک ہوجائے گا۔ حنفيد : كنزديك اكريانى تقورًا سي ، تو ناياكى كرنے سے ناياك بروجائے كا ، فواه ناياك تقورى بويازياده ءاوريانى كاكونى وصعت برسايه ياند برسايه بهرصورت يس يانى ناپاكس بو جائے گا ،اور اگر پائی زیادہ ہے، تو نا پاکی گرف سے نا پاک نہوگا، البت اگر بہت زیادہ نا پاک ا رجائے ، تعبی پانی میں نایا کی کارنگ، بور یا مزہ محسوس ہونے لگے، تو نا باک ہوجائے گا۔

ا و رقلبل وکتبر بانی میں فرق اس طرح کیا گیا سے کہ جس یانی کے ایک کنارہ میں حرکت دینے سے دوسراکنارہ منسلے تو دہ کشیر از ریادہ) پانی ہے، اور اگر دومرے کنارہ تک حرکت يهن الماسية والمنورا) بان سها امام محدعليه الرحمة مُوَكَّا مِن تحرير فرمات بين كم

حب حوض ریانی کا گھڑا) بڑا مہوکہ اگراس کے ایک اداكان الحوض عظيمًا ان حُرِكَتُ كناره كوحركت وى جائے اتوروسراكناره مذہبيء تو اس یانی کونا یاکسانیس کرے گااس یانی مس وردو كامندوالناء اورساس يانى ميكسى ناياكى كا كرنا ، كرسيك ناياكى غانب بروجات بومامزه بر،ادر جب وض جيواً وكه اكراس ك ابك كناره كوحركت دى جائے تو دوسراكنارہ بلنے لكے اليراس مي درو منددان دے میااس میں نایاکی گرجائے تواس ہے وضونہیں کیا جائے گا . . . . . اور بیتمام مآیں امام الوحنيفرعليدالرحمة كالمرميب بي -

منه ناحب ألم تتَحَرّك به الناحية الإخرى لم يُفْسِدُ وَلك الماءُ ما وَلَعُ فيه مِن سُبُعٍ، وَلامَاوقَعُ فيهمِنُ قُلُونِ إِلاَّ أَن يغلب الى رايج أوطعهم، فاذا كان حوصًا صغيرًا إِن حُرِيتُ مندناحية فَعُرَيكَتُ الناحية الأخرى، فكَوْلَعَ فبه السباع، او وقع فيه القَذَرُ لابُنتَوَضَّأُمُنه . . . . . ... وهذا كلُّه قولُ إلى حنيفة رحمه

مرچونکہ اس بات کا فیصلہ عام ہوگوں کے سنتے دشوار تقاکہ ایک طرف کی حرکت ردسری طرف بہنجی سے یا نہیں ؟ اس سے امام محد علیہ الرحمة سے سبق کے ووران یوجیعا كياكه مثال ستعاس كى ومناحت فرائين ؟ آب جسمسجدين سبق يرهارسه تقي امس مے صحن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تکف تھے ن مشیحدی کی طان ا (میری اس مسجد کے صحن کے بقدر براحوض سے ، اور اس سے کم چھوٹا حوض ہے ) سبق کے بعد طلبہ نے اس محن کی اعو سے بیمانش کی ، اور یو نکہ ہا تھ حیوٹ بڑے ہوستے ہیں ، اس سے مخلف اقوال پدا ہو گئے۔

نقہار متاخرین نے عوام کی سہولت کے لئے ان مختلف اقوال میں سے درمیانی تول دہ درر دردہ اللہ ۱۰٪ اللہ بعثی سو القرم رقع کے لیا ااسی برعام طور برفتوی دیا جا تاہے ، مگر ندمہ جنفی میں یہ اصل نول نہیں سے ، امام اعظم قدس سروسے دہی پہلا قول مروی ہے ، جس کوامام محد من فرایس کے محد من فرایس کے محد من فرایس کے محد من فرایس کے معد من فرایس کے سامنے پانی موجود سے وہ خود ایک کنارہ کو ہلاکر دیکھے ، اور فیصلہ کرے کہ دومراکنارہ ہلت سے یا نہیں ؟ اگر مبتلی ہرکی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت نہ بہتی ہوتو اسے زیادہ بائی سمجھے ، ور نہ قورایا نی قرار دے ۔

روایات بین ایک یای تا پائی کے سلسلے میں درج ذیل روایات ہیں:

ہم کی روایت: بُفنا مذک کویں کا واقعہ ہے ، در بُفنا مد مدینہ کی ایک عورت کا نام المقا، یہ کنواں مدینہ منورہ کے نشیبی حصم میں دا تع الما برسات میں مدینہ منورہ کے نشیبی حصم میں دا تع الما برسات میں مدینہ منورہ کے نشیبی حصم میں دا تع الما برسات میں مدینہ منورہ کا بانی اسی جانب بہتا تھا ، یہ کنواں مدینہ منورہ کے نشیبی حصم میں الما الما بانی المی مالی برق می ، اس کنوی کا پائی صفوراکرم صلی الشرید ہم کے گھر کے استعمال کویں سے بات کا بایا ما الما الما بالمی میں المی میں کہ بانی سے دصوفر الرب تھے ہمی المی کے الما بایا تا تھا ، ایک مرتب منوں کے بانی سے دصوفر الترب میں بان میں جیس در بان سے بان سے در براد در براد دارج نیس والم میں الما والمی کے بانی سے دصوفر الرب میں المی در بار بار الما والمی کے بانی سے در براد دارج نیس والمی میں جانس کو کوئی چزا باک نہیں کوئی کوئی کوئی کے دارشا د زبا با کہ الما و طلعور کلا پیچ سے مردی ہے کہ حضور اکرم و وسرمی روایس کے حضور اکرم میں الشرع نہ سے مردی سے کہ حضور اکرم و وسمری روایس کے حضور اکرم میں الشرع نہ سے مردی سے کہ حضور اکرم و وسمری روایس کے حضور اکرم میں الشرع نہ سے مردی سے کہ حضور اکرم میں الشرع نہ سے مردی سے کہ حضور اکرم میں الما و میں میں المی میں میں المی میں المی

ملامت، پانی کو کوئی چیرنا پاک نهبس کرتی انگر ده نا پاکمشتنی سے جو بان کی بو امزه اور زنگ برنا اب آمدا میر سلی الترعلیہ وسلم نے ادمث وفرمایا ان المکاء لایک بختست مشی والاً مکا عکب علی مریحه وطعمه و لون، داین ماجة مسنک

میں مدیث ابن ابیں سے اس کی مسندمیں رمتندین بن سند ایک را وی ہیں جو

معیفت ہیں۔ میسری روابیت : قلتین ر دو مشکوں) دانی صریث سے ، صفرت ابن عرم فرات این کردمنور اکرم ملی انشرعلیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھاگیا جومیٹیل زمیں

جو تقی روابیت: حضرت جابر بن عبدالشره فرلت بین که م دوران سفرایک تالاب بر بینج اچانک م نے دیکھا کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے ، ہم اس کا پانی استعمال کرنے سے رک گئے ، یہاں تک کہ حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم وہاں پہنچ ، آ ہے نے ارت د فرما با کہ اِنَّ المداءَ لاینکَج سُمہ شع و ربلات بہ پانی کوئی جیز ناپاک بنیں کرت ) بھر ہم نے پانی بیا اور سیراب ہوئے اور ہم نے اپنے ہمراہ بھی اس کا پانی لیا ۔۔۔۔ بھر ہم نے بانی بیا اور سیراب ہوئے اور ہم نے اپنے ہمراہ بھی اس کا پانی لیا ۔۔۔۔ به صدیف سٹر بھی اس کی سند میں طَرِیْفِ بن شِها ب ہیں جو ضعیف ہیں ۔ پانچو ہیں روا بیت : حضرت ابو ہریرہ روز سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الشرعلی میں بیا بخو ہیں روا بیت : حضرت ابو ہریرہ روز سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الشرعلی میں بیا بخو ہیں روا بیت : حضرت ابو ہریرہ مون سے مروی سے کہ حضورا کرم صلی الشرعلی میں بیا بخو ہیں روا بیت : حضرت ابو ہریرہ مون سے مروی سے کہ حضورا کرم صلی الشرعلی میں بیا بخو ہیں روا بیت : حضرت ابو ہریرہ مون سے مروی سے کہ حضورا کرم صلی الشرعلی میں بیا بخو ہیں دورا بالکہ

لایبولن احد کی کم فی الماء الدائم، شم الدائم، شم الدیم می سے کوئی تقبرے ہوئے یان میں میشاب سومیا الم من شم الدائم، شم ال

جیم کی روابیت : یہ ہے کہ حضوراکرم صلی الشیطیہ وسلم نے ارت دفر مایا کہ جب کمیں حجیم کی روابیت : یہ ہے کہ حضوراکرم صلی الشیطیہ وسلم نے برتن میں نہ ڈوا ہے، جب نک بین نہوں کو در وہ ایس کے برتن میں نہ ڈوا ہے، جب نک بیا ہا تقوں کو در وہ بین بار وصونہ ڈوا ہے، اس سے کہ وہ نہیں جا نشا کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گذاری ہے ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اِن کے علاوہ اور بھی متعدد روایات ہیں ، مگر کہاں رات گذاری ہے جے بینی روایات کا فی ہیں .

مندلات فقهام این طواس نے نظرانداز کر دیا ہے وہ کتے ہیں کہ اُلگاء طَلَقُونُ مُن اِللَّهُ عَلَقُونُ اِللَّهُ عَلَيْ اِللَّهُ عَلَيْ اِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اِللَّهُ عَلَيْ اِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مالکیبہ نے بھی اس ردابیت کولیا ہے، مگراُس استثنا کے ساتھ جود وسری روابیت مالکیبہ نے بھی اس ردابیت کولیا ہے، مگراُس استثنا کے ساتھ جود وسری روابیت

WW ( TREAT) WOMONOMONE ( L. L. ) WOMONOMONE ( L. L. ) WOMONOMONE ( L. L. )

یں آیا ہے ، چنانچ وہ کہتے ہیں کر آگر نجاست گرفے سے پان کا کوئی وصف برل جائے تو بان تایاک ہوگا ، ورنہ نہیں ،خواہ پانی مقورا ہو میا زیادہ ، اور جائے نا پاکی مقوری ہویا زیارہ ، باتی تام روایات الفول نے بھی نظرانداز کردی ہیں۔

منوافع اورحنابله في تيري روايت يعنى فلنين والى مديث پرمسئله كامدار ركهاسه

ادر باتی تام روایتوں کو تظرانداز کر دیاستے۔

اور احنا ف ف ف من ما مردایتوں کو جمع کیا ہے ، ادران کو مخلف پانیوں پر جمول کیا ہے ،
وہ کہتے ہیں کہ فلٹین والی مدسیت پہاڑی طاقوں میں پائے جانے والے چہموں اور آبشاروں
کے بارے ہیں ہے ، جن میں پانی زمین سے فیمٹنا ہے ، یااو پرسے مبکنا ہے ، پیر حبب گھڑا ہم
جانا ہے تو پانی بہنے لگنا ہے ، ایسے پانی میں اگر کوئی نا پاکی گرجائے ، یاکوئی درندہ اس میں
زبان وال کر پانی ہیے ، تو نا پاکی پانی کی سطح پر نہیں تھرے گی ، بلکہ پانی کے بہاؤے ساتھ
بہہ جائے گی ، لہذا یہ صدیت مار جاری و بہنے والے یانی سے متعلق ہے۔

احناف في الى مديث كايدمطلب من قرائن سيمتعين كياست

مہلا قربینہ حدیث کا شان درد و سے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ سوال اسس بان کے بادسے میں تقا، جو بیابان اور جنگ میں پایا جا تاہے جس کو دن میں جنگل میں چرنے دا دے دینے پیتے ہیں ، اور رات میں اس سے در ندسے فائدہ اُٹھاتے ویں ، ظاہرہ کرانسابانی کوی بابرین کا بان نہیں ہوسکتا جینموں اور آبشاروں ہی کا بانی ایسا ہوتا ہے۔

ادر بیر بُفناء دانی صریت کا تعلق بانی کی ناباک سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رفع وہم سے سے، کرحب برمات کا موم گذر گیا ، اور اس کنویں سے متعدد با فات کی بنیا ک

شروع ہوگئی تو دوکنواں پاکسہوگیا ،ادر بیخیال کرنا کہ برسات کے زمانہ میں حب شہر کا

پانی کئویں پر سے گذرا تھا تو مرقسم کی گندیاں اس میں پڑی تھیں ،اس سے اس کا پانی
استعمال کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے ؟! اس مسمے تو ہمات کی ضربیت میں کوئی
گنجائش نہیں ہے ،کیونکہ کنویں برتنوں کی طرح پاک نہیں گئے جا سکتے ،ان کی پاک کے نئے
اتنی ہات کا نی ہے کہ ایک بارسارا پانی نکل جاتے ، بھرآگر چ کنویں کی دواریں مذرصون کی

ہوں ،ادر تہ میں سے بھے مذکالی کئی ہو ،توجی کنواں پاک ہوجات گا ۔

ایکستقل مدیت ہے، بریضاعہ سے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔

پاں کا تعاق طہارت ونجاست کے مسئلہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ پانی کی نظافت سے متعلق اس کا تعاق طہارت ونجاست کے مسئلہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ پانی کی نظافت سے متعلق ہے، بعنی مار کثیر اگر چر بجاست کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، گراس کا اسمطلب نہیں ہے کہ بالقصداس میں گزرگی والی جائے ، کیونکہ ہوسکتا ہے آئدہ کسی وقت اس کو اس سے دھنو کرنا پڑھے ، تواس وقت اس کی طبیعت گھن محسوس کرے گی ، کیونکہ پہلے نوراسی نے اس می طبیعت گھن محسوس کرے گی ، کیونکہ پہلے نوراسی نے اس می مان ستھرا میں بیشاب کیا تھا، الغرض جو پانی نا باکی گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اس کو بھی صاف ستھرا

دكعنا چاستے ۔

اور دومسرى روايت جو حفرت الواً مامر مسه مردى مهراسي طرح أس حَفن كي روا جس كے مالك سے حضرت عُرُو بن العاص روز نے پوچھا تھا كەكيا تمھارسے حوض پر در ندسے أتيان واورجس كوحفرت عروه نے منع كر ديا تفاكر ہيں بتانے كى ضرورت نہيں ہے درند اگرآستے ہیں توان کی باری میں آستے ہیں ، اور ہم اپنی باری میں پانی استعال کرستے ہیں اسی طرح ہوتھی روابیت جوحفرمی جابر رمنی الشخنہ سے مروی ہے ، اور سی کوامام بہتی دونے منتن كرى دمير المين مصرت الوسعيد فدرى دم سعد دوايت كياسه ويتمينون دوايتي اد كثيرسيم متعلق بين كراس مين ناياكي كرسف سي أس وقت نا ياك بوكا، جب اس كاكونى وصعت برل جاستے۔

ربى يه بات كربيكيم مين كياجائ كرفقورًا يانى كون ساسه، اور زياده يانى كون سا ؟ تواس سلسلمي كونى فيصله كن روايت نهيس سيه ،اس كنه امام مالك في فيل وكثيريس فرق ادصات کے برسنے مذہر کئے سے کیاست ، غالبًا الغول نے تقور اور زیادہ ہونا نا باکی کی نسبت سے لیا سے اینی ناپای کا اٹرظا ہر نہ ہوتو تا پاکی تقوری سے ، اور پانی زیادہ سے ، اور اگر پانی میں نایا کی کاکوئی وصف ظاہرہوجائے تو نایا کی زیادہ سے ،اور پانی کمسے۔

اورامام مثافعي ادرامام احرب صبل را في فكنين كي حديث كومعيار بنايا سبي مرجيها كربيان كياكيا فكنين كى حديث ماء عارى مصفحال سيءاس ك اس كوبنيا دبنا الدرست نهي

اورامام ابوصنيف رحمه الشرف \_\_\_\_\_\_ جونكه بالاجال روايات سه اتن بان سمحه ين آنسي كم تقورًا يانى ناياكى كرسف سه ناياك برجاناسي ، ادرزياد ويان جكري وعن مدیدے، ناپاک نہیں ہوتا ، اورقلیل وکٹیر کی تحدید کرنے والی کوئی واضح روایت نہیں كرست كمريان مقوراسه يازياده واورفيصله كرنيكى صورت يدسيه كديانى كابك جانب كوالمائه الردوسرى جانب حركت بني جائه ، تو وه بالى تقور اسه ، ورنز را ده ، ده در رُوْ كا قول اصل مربب نہیں ہے۔

الماء طهورس عرم تحديد اصاب ظوابرف الماء طهور لانتجسه سي

پان مطلقاً ناباک نہیں ہوتا ، اس استدلال کی صحت اس بات پر موقون ہے کہ' اَلْمَاوُم میں جوالف لام تعربیت کا ہے ، وہ یا توجنسی ہو یا اِستغراقی ، کیونکہ اس صورت میں حدیث شریب کا مطلب یہ ہوگا کہ پان کی ماہمیت پاک ہے ، بعنی جو بھی پانی ہوگا وہ پاک ہوگا ، یا یہ مطلب ہوگا کہ پانی کے تمام افراد پاک ہیں ، گریہ الف لام جار دجوہ سے منسی یا انتخالی نہیں برسکتا ۔

ا سالف لام مے مبنی یا استغراقی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ، اور کوئی بی ای ای ای ای ای ایک ایمی دعویٰ دلیل نہیں ہے ، اور کوئی بی دعویٰ دلیل نہیں ہوسکتا۔ دعویٰ دلیل ہے بغیر تیابت نہیں ہوسکتا۔

المَّهُ وَطَهُولُ كَا يَهُ طَلَّبِ لِينَ كَيْ صُورَتُ مِن كُنَّى صَرَيُّوں سے تعارض براہوجات كا مثلًا تقہرے ہوئے پانی میں بیٹیا ب کرنے كی مانعت والی صدیث ، برتن میں گئے كے من ڈالنے كى روایت ، اور بریوار ہونے كے بعد بانی میں ہاتھ ڈولسنے سے پہلے ہاتھ دھونے كى ہوایت ، حالانكہ نصوص میں تعارض نہیں ہوسكتا میں الكام طکھور كا ایسا مطلب بیناہوگا جس سے نصوص میں تعارض نہو۔

رورنبوی، اور دورصی بر کاعمل، اورتمام ذی دائے صفرات کا اتفاق، اور تمام محتبدین کا اجاع ہے کہ ناپاکی گرنے سے پائی ناپاک ہوجا ما ہے، الذا اَلْمَاءُ طَهودُ کا ایسا مطلب بینا جو اجاع است کے اور حصنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور صحابۃ کرام کے دور سے عمل کے خلات ہودرست نہیں ہے۔

وفعة عائشر أب بجائے تديد وورده اگردري عرم تحديدي اورده الردري عرم تحديدي اورده الرده الردري عرم تحديدي اوردم احتاج بيا الم كلبغت اوردم احتاج بيات كمالف لام كلبغت ا

\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\*

یاالف لام استغراق ہے، تو تطع نظراس سے کہ ہرد عوف کے نے دلیل چاہے ہین کا سے سے معلوم ہوا کہ طبیعت بااستغراق مراد ہے؟
اس کا کیا جواب ہوگا کہ اس صورت میں حسب رائے ظاہر برستاں بدلازم نقا کہ بیشاب بھی باک ہوتا ، کیونکہ دہ بھی اصل میں یانی ہی بدلازم نقا کہ بیشاب بھی باک ہوتا ، کیونکہ دہ بھی اصل میں یانی ہی سے ، اور لاکبونک اُحد کی اُدر فالم اللہ المقد وغیرہ احا دسیت اس صورت میں معارض ہول گی ،اور ظاہر حال ہو جر توانی عمل درآ مد مورت میں معارض ہول گی ،اور ظاہر حال ہو جر توانی عمل درآ مد مورت میں معارض ہول گی ،اور طاہر حال ہو جو توانی عمل درآ مد میں سے اُن کی قوت مزید مُعلن من مزید ہوجا دے گی ۔

ا درجن حسرات نے فکتین والی صربی سے قلبل وکتیر کی تحدید کی سے ، وہ استدلال م قلتین والی صربیت بھی تحدید براسندلال درست نہیں

ا قلین والی عدمیث بالاتفاق صحیح نہیں ہے، اہام بخاری کے استاذعلی بن الکہنی، محدث ابن الکنڈر انکام مدریث بالاتفاق صحیح نہیں ہے، اہام بخاری کے استاذعلی بن الکہنی، اہام خزالی محدث ابن الکنڈر انکام مزری، علامہ ابن عجر ایر طرف ی علامہ ابن القیم اور بہتی وغیرہم نے علامہ ابن دقیق الحید بنی العربی سکنڈ، متن اور مطلب مدریث مرفوع کو صفیف قرار دیا ہے ۔ نیز اس کی سکنڈ، متن اور مطلب میں اضطراب ہے۔ نفصیل کے لئے دیکھئے معارف انسین مالا اللہ میں اضطراب ہے۔ نفصیل کے لئے دیکھئے معارف انسین مالا کا میں دانی مدیث سے اگر تحدید کی تو صدیث لا یکولئ اکھ کھڑے تعارف پیدا ہوگا اکولئ اس عدیث سے اگر تحدید کی اس میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے ، پیدا ہوگا اکر کے سے بنی دایا ہے ، اس میں جو تا ہے ، اس میں کھر ہے ہوئے بانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے ، اور للا یکھئے شک کے الفاظ میں جس کے صاف اور للا یکھئے شک کے الفاظ میں جس کے صاف معنی یہ میں کہ بانی نا باک نہیں ہوگا، بس دو نوں روا یوں میں تعارض بیدا ہوگا اور کسی صدیث کا ایسا مطلب بینا جس کی وج سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی صدیث کا ایسا مطلب بینا جس کی وج سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی صدیث کا ایسا مطلب بینا جس کی وج سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی میں بیا اس مطلب بینا جس کی وج سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی میں بیا کہ کا ایسا مطلب بینا جس کی وج سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی میں میں تعارض بیدا ہوگا اور کسی میں کی وج سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا ، درست نہیں ہے میں کیکھئے کی کسی اس کی دو سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی کی دو سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی کی دو سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگی ، درست نہیں ہے دیگر کی دو سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی کی دو سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگا اور کسی کی دو سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگی دو کسی کی دو سے دیگر روایا ہے سے تعارض بیدا ہوگی دو کسی کی دو کسی کی دو کسی کی دو کسی کے دو کسی کی کی دو کسی کی دو کسی کی دو کسی کی دو کسی کی کسی کی دو کسی کی دو کسی

له هُلُمِنْ مَوْمِد (سورهُ قُ أين السل) تعلى ترجيد اور جي اور جي اور كاوره يُ تن إن مزيد درمزير ا

(س) امت کا اجماع ہے اور تمام مجتہدین کا آنفاق ہے کہ ناپاکی گرنے سے پانی ناپاک ہوجا تا ہے ۔ بیس قلتین والی روایت سے تحدید خلاف اجماع سے ۔ بیس قلتین والی روایت سے تحدید خلاف اجماع سے ۔

ور بنوی اور دورسی به کی صورت حال سے جولوگ داقف میں وہ جانتے ہیں کہ ناپاک کا کرنا پانی کونا باک کر دیتیا ہے ،خواہ نا پاک کا اثر بانی میں ظاہر ہو یا نہ سبو، کیونکہ اس دور کے کنور ن میں بانی قوم ملکوں سے کہ ہی زیادہ تھا۔

نه بوجه وجود طهارت اجازت استعال بوجائه (توایسا به وسکتا ہے) مگرمضمون لایکٹیل الحکبّ اور لایکٹیسه بظاہراس کے مخالف اور وہ اُن کے مخالف ، کیونکہ پہال نقی نجاست مقصور سے ، اور دہاں وجود شخاست ثابت ۔

الغرض حدميث الكماء طهؤو، اورحدم الناني السنك المستعلقات المراده بالاوجوه كى بناير قابل استدلال

صربيث لايبولن واجلب ب

نہیں، بس صدیت لا یُرو کئ واجب العمل ہوگی ، اوراحتیا طاہبی اسی میں سے ، بیندسے برار ہونے کے بعد جو ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی احتیا طا ہے ، اسی طرح جو شکار ترزیکنے کے بعد بانی میں گرجا کے ، پھر مرجائے ، اس کا کھانا بھی احتیا طاحرام ہے ، الحاصل شریعت بی احتیا ط واحب ہے ، الس کے احتا اور اسی کو احتیا ط واحب ہے ، اس کے احتا ف نے حدمیث لا یکو کئ کو واجب العمل سمجھا ، اور اسی کو معمول بہ بنایا ر

اس سے دہ دونوں تو قابل استدلال نہ رہیں ، اور حدیث کی کوئی استدلال نہ رہیں ، اور حدیث کی کوئی استدلال نہ رہیں ، اور حدیث کی کوئی است مقامات میں بدلالت و تو ب طہارت بعد نوم ، یا حرَمت اکل صیدوا نع نی المارا حتیا طوا جب ہوتی ہے ، اس کر دارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سے نداس کی ہو کہ صدیث الماء علی و کر ہے ، مواد ہے ، میا استغراق مراد ہے ، تو لائے صدیث الماء علی و کر ہے ، مواد ہے ، میا استغراق مراد ہے ، تو لائے

له به جملهم نے وضاحت کے لئے بڑھایا ہے ۱۲ که سیباں "بعنی صدیثِ قُلَّیَن میں ، اور اور اور اس الله بعنی صدیثِ قُلَّیَن میں ، اور اور اور الله بعنی صدیثِ قُلَّیَن میں ، اور اور اور الله بعنی صدیثِ لاَیْرُولَنَّ مِن الله علم ناظر: مُشِیرًا

اور دس کے بدلے بین کے جائیے ۔۔۔۔۔۔۔ علی طفراالقیاس اگر آپ کے باس کوئی روابت غیر مفٹ طرک ہو، یا مفٹ طرک ، بَرُ ایسے مواقع میں عمل کرنے بردلالت کرتی ہو، نولائیے اور دس کی جگہ بین کے جائیے۔

احما في المنه المراس كوليل استغرافي يا عبني نهين الماء الماء

استعرافی یا جنسی میں ہیں ہے، بلد عہد فارجی ہے، استعرافی یا جنسی نہیں ہے، بلد عہد فارجی ہے، ورہی رہ رہ رہ رہ اس النے اس حدیث کی نہید سے عدم تحدید براستدلال در مست نہیں ہے، کیونکہ عدم خدید براستدلال در مست نہیں ہے، کیونکہ عدم خدید براستدلال اسی وقت در ست ہوسکتا ہے جب الف لام استغراقی یا جنسی ہو ۔

ا در حدیث فلتین ضعیف ہے ، اس می اضطراب ہی اضطراب ہے، اس نے وہ جی فابل استدلال نہیں، کیونکہ کی شرائط تابت کرنے کے لئے ایسی ہی تو ی دلیل فابل استدلال نہیں، کیونکہ کی فرض کی شرائط تابت کرنے کے لئے ایسی ہی تو ی دلیل ضروری ہے، اور حدیثِ فلتین اس فروری ہے، اور حدیثِ فلتین اس در جہ کی نہیں ہے ۔

فليل وتيريا في كاحكام مخلف بن ادراس برسب كالقاق به كقليانان كالمان كالقاق به كقليانان كالقال ادران ادران المان كالقال المان كالمان كالقال المان كالمان كالما

اور ہیں، سمندر کے پانی کو حدیث میں پاک قرار دیا گیاہے، اسی طرح حضرت جابر رضی الشرعنہ کی اس روابت میں جس میں تالاب کے اندر مُرْدار پڑا ہوا تھا، پاک قرار دیا گیاہے، نیز حضرت عمرضی الشرعنہ نے حوض کو پاک قرار دیا تھا، الشرعنہ نے حوض کو پاک قرار دیا تھا، الشرعنہ نے حوض کو پاک قرار دیا تھا، اس کے برخلاف حدیث لائیمو گئی وغیرہ سے صاحت ہم میں آتا ہے کہ نا پاکی گرنے سے یانی نایاک ہوجاتا ہوں گی، اور مارکٹر کا جا کہ ہوجاتا ہے، اس کے حدیث لائیمو گئی وغیرہ مار قلیل سے متعلق ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوگا۔

چنا نچه تمام جهرین کا اتفاق ہے کہ قلیل پانی نا پاکی گرسنے سے ناپاک ہوجا تا ہے ،

له لعنی ده روایت مسئلهٔ باب می مریح بهو ■

١٥ركثيرياني ناباك نهيس بهوتا والعبته قليل وكثيركي تحديد مي مجتهدين كي رائيس مختلف بين امام مالك كے نزديك قليل وكثيركا مدار وصف كے برك ند بدسك پرستى، اور امام شافعى اورامام احمد بن صنبل و كے نزد مك وقع قلوں سے كم بان قليل سے ، اور وقع قلے يا اس سے زيادہ بان كثرى

فليل وكيركا فيصار المنتال برجهوا كياسي الدامام اعظم الوصنيفه عليالرحة

فرمانی سے ابلکہ اس کورائے تنکی بر پرجھوڑ دیا سے اکیونکہ کوئی ایسی تص موجو دنہیں ہے جو سیح بھی ہو، اور فیصلہ کن بھی ہوکہ مقور ایانی یہ ہے ،اور زیادہ یانی یہ سے ،نیز آب قلیل وکشر کا فرق محسوسات كتبيل سے سے اس كت منبقل بى دائے يراس مندكو جيور دياز بادہ تر معلوم بوتا سيعنى مرآدى الينتجرب سيفيصله كرك كمقورا يانى كون ساسها ورزياده يانى كون سا؟ ادراس مسم كم مسائل كوئنتل به كى رائ يرجعور في كن شريعت مي بهت سي نظبرين موجود بين مثلاً:

ا نمازمی قبله کی طرف منه کرنا نصوص سے تابت ہے۔ اب رہی یہ ہات کہ قبلہ كس طرف سے ؟ اس كى تعيين تبنتل بعين ہرنمازى كے زمدسے كدوہ اپنى رائے اور تحرّى

متعین کرے کہ قبلہ کدهرسے ؟

(۲) جهادین مل کرسنے وقت کا فرومون میں تمیز ضروری سے امگراس کی تعیین کہ کون كافرسې اوركون تومن ؟ راسيم تللى به يرجيورى كى سې ، د ه اينى راسيم مرس كوكافرمجه ہے اس کوقتل کرسے گا ، اور حس کوئومن مہجمتا ہے اس کوقتل نہیں کرسے گا۔

(۳) جاعت کے ساتھ نمازاداکرنے کی صورت میں امام کا مُومن ہونا ضروری ہے، کافر كريمي ازدرست نهيس، مراس كي تيزيبي سب جلنت بي كمبائي بركى دائ يرتنجره ..

ا مسلمان عورت كانكاح مسلمان مردبى سے موسكتا ہے، اور ايمان كا يہجانت ایک رائی کی بات سے ایونکه اصل ایمان تصدیق قلبی کانام سے اورسی کی قلبی کیفت پر مطلع ہونا مکن نہیں سے ، اس سنے اس کوبھی متبلی بر کی رائی پر چھوٹرا گیا سہے ، کہ مرد کواکرسلان سجعاجا آسے تومسلمان عورت كانكاح اس سے درست سے وردنهنيں -

الغرض مشربعيت مين ايسي متعدد نظيرين موجود بين كرجها تقطعي فيصام كمكن نهين بوتا معامله رائے متلی بہ سے حوالد کر دیا جاتا ہے ، مار قلیل و کثیر کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے

اس سے امام اعظم اس مسئلہ کوبھی دائے مبتلی ہے حوالہ کر دیا ہے۔ مر ر ر ر کو کی اصل مرس مہدے خلاصہ کلام یہ سے کہ وَہ وَر دُرہ سے قلیل وکٹیر وہ وروہ کو کی اصل مرس سے ا پانی کے تدیدا حناف سے یہاں اصل مرس

نہیں ہے ، اہذا اس کی دلیل طلب کرنا کبھی درست نہیں ہے ، ہاں جواصل ندہب ہے اس کی دلیل طلب کی جاسکتی ہے ، مثلاً یمسئلہ اجماعی ہے کہ عمل قلیل سے نماز میں فرق نہیں آیا اور عمل کثیر سے نماز فار دجوجاتی ہے ، اب دہی یہ بات کہ کون ساعمل قلیل ہے ، اور کون ساعمل قلیل ہے ، اور کون ساعمل تعلیل ہے ، اور کون ساعمل کثیر ہے ، تو اس کا فیصلہ خو دہ بنلی بیشخص کر ہے گا ، اور مجتہدین نے اس سلسلہ میں عمسبل قلیل و کثیر کی جومختلف تعریفات کی میں ، وہ صرب قانون کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں ، قانون کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں ، ان ناشریحات کے بار سے میں مذکوئی عمریح نص بیش کی جاسکتی ہے ، اور مذاس کا مطالب کرنا

رہے حفیہ ،ان کا عزر مطلوب ہے ، تو سُنے! اول تو بحکم انسان ہنوز حنفیہ کے ذمہ جواب دہی لازم ہی نہیں ، جب آب جواب مطلوب سے فارغ ہولیں گے ، اُس وقت دیجی جائے گی ، مگر بایں ہم جواب میشیکی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ جواب میشیکی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ صدیت الماء بر تو ہو جر ندکو دور رصورت طبیعت واستغراق

له عذر: جواب ١١ كله يعن الماءُ طهورٌ بن العن لام كمنى يا استغراقي يوف كودلي عنابت كري كما

عمل سے معذور ، کیونکہ بے عہداس مدسیت میں کام نہیں جلت ، چانج ساق دغیره بھی شاہر ہیں ،اور عہد سے اس مقام میں کام نہیں لكلتا اكيونكه تبوت عدم تحديد استغراق وطبيعت يرمو توف اورحدميث قلتأين كوبوجراضطراب اس مقام میں مجت نہیں بنا سکتے ،کیونکہ مشرائط ادائے فراکفن کے لئے السي بى تَجَنَّت جِاسِيَ جَبِين فرائض سِك لئے۔ بال فرق آب قلبل وآب كثير متفق عُكبه، اوراس برميضمون منجلة محسوسات سيءاس كغراك مبتلي بدير ركهنازياده عمده نظراً با اكيونكم ادائي الفن مين مرحكه رائي متلي مركام آتى سير-ا دَا سے جہادمیں کا فرومومن کی تمبیرضر درستے ، اور بہات سب جانتے ہیں کہ بر بات مبتلی بر کی رائے پر جھوڑی تنی سے على طفذا القياس ا دائے نماز جماعت ميں امام كا مُومن ہونا لازم سب ادراس کی تمیرسب جانتین کراسی کی رائے پرمنحصہ سه، ایستین نکاح وغیره میں شوہر دغیرہ کامومن بونا ، مؤمنات وغيرها كيحى مي فرض ب ادرايمان كايهجانناسب جاست میں کہ ایک رائے کی بات سے ، کیونکہ اصل ایمان امر قلبی سے۔ القصه واضع كثرومي اداست فراتض سب اسستعمال دلت متصور نہیں اسوامام الوحنیفدرج نے جب بیدیکھاکردا سے مبتلی بہ اس باب میں تجتب کا لمہ ہے ، تو بناجاری اسی کی رائے پر رکھنا مروری ہوا۔۔۔۔۔اب گذارش خدمت میں بیاب کہ اگر آب کے پاس کوئی اسبی دلیل ہو،جس سے اس مقام س مشاہرہ ادرراسے کا غیرمعتبر ہونا ثابت ہو، تولاسیّے اور دس کی حب گ

ا که کیونکه ده صدیت بیرنینا عدک ساخة خاص سید ، اور ده بی پاکی ، ناپاکی سے متعلق نہیں سے بلکہ ازالاً تو ہوات سے تعلق رکھتی سے ۱۲ سکته بُناچازی : چار دناچار ، مجبورًا ۱۲

**《米京芦荟草》:"那里里里里是这些的,我们也是这些的,我是这个大家,我们也是这么多么。"** 

بین ہے جائیے

رہا دُہ در دَہ کوئی اصل ندہ بہیں ، ہاکسی کی یہی رائے ہو تو مصنا کھ نہیں ، سوا تفاق سے اکثر کی رائے اسی طرف کئی ، اس سنے یہی مشہور ہوگیا ، اور و ہ عوام جو صاحب رائے نہیں ہوتے ، اس کے نئے یہ رائے ایک مکیم گاہ ہے جبت نظر آئی ، ورنہ اصل وہی جورائے میں آئے ۔ تمت بالخیر والحد ملہ علی ذلك .

ا میدگاو: کھروسہ کی جگہ اقابل اعتماد بات ا کے بیر موت : بے اختلاف ، ایسی بات جس میں کو کی اختلات منہوم ا

<sup>·</sup> 我来来海来海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋

\*\* (TIE) \*\*\*\*\*\*

## جواب ترکی برکی

اہل حدیث عالم مولوی محدث من صاحب بٹالوی لا ہوری کے سوالات کے جواہات پورے ہو چکے ، اب حضرت قدس سروغیر مقلدین سے گیارہ مسوالات کرتے ہیں ، کیونکہ جواہات سے زیادہ اہم منہ زورگھوڑ سے کے منہ میں لگام دینا ہے .

غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ ظاہر پر تی ، اور خور رائی ہے ، عقل و نہم کے نام سے
بھی اُن کو چڑ ہے ، اسی وجہ سے وہ قیاس کے مُنکر ہیں ، چنا نچہ حضرت قدس سرہ فراتے
ہیں اُن کو چڑ ہے ، اسی وجہ سے وہ قیاس کے مُنکر ہیں ، چنا نچہ حضرت قدس سے ہم میں
آیا ، اسی کو اختیار کر لیا ، اور ہاتی حقائق سے صرف نظر کرلی ، تو ہم کو ڈر سے کہ کہیں آپ
آیا ، اسی کو اختیار کر لیا ، اور ہاتی حقائق سے صرف نظر کرلی ، تو ہم کو ڈر سے کہ کہیں آپ
آیا جن منشا بھات (یک الله فوق آیڈ پی ہم ، اور اگر تی منگی الفی آیش اسٹوی دغیرہ)
میں معنی مراو سے کر اللہ تعالی کو مجسم والا ) مذہبانے لگیں !
د فع یدین کی طرح مُتعہ کے باب میں بھی روایات مختلف ہیں ، اس لئے مکن ہے کہ آپ
ر فع یدین کی طرح مُتعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ مبھی یوں کر لینا چا ہے ، کمھی یوں بعنی
کر فی یدین کی طرح مُتعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ کمبھی یوں کر لینا چا ہے ، کمبھی یوں بعنی

اسی طرح ظاہر نیرشی اورخود رائی کا اگریہی حال رہا، تومکن ہے اصحاب طواہر بہت سی صریفوں کو قرآن کے متعارض سمجھ کرمیا قبط الاعتبار قرار دسے دیں، کیونکہ حدیث خواہیسی میں قوی ا در مجیع ہوہ گرقرآن کریم ہے ہم رتبہ کہیں ہوسکتی ہے ؟ مثلاً:

ا قرآن پاک کے بارسے میں ارشاد ہاری سے کہ لاکٹیٹ فیلیو راس میں کوئی تروکی بات نہیں سے کا فرد اسلام سے تابت ہے کہ بہت سے کافرد ا

﴿ إِذَ أَفَهُمْ مَمُ إِلَى الصَّلُوقَ فَاعْتُسِلُوا وَ جُوْهُ كُورٌ سِنَ بِظَامِر بِيمِعلوم ہوتا ہے كہ ہرنماز كے نئے با د صوعز ورى ہے ، بس جن حديثوں بس ابک، د صوسے کئی نمازی پڑھنامردی ہے دوسب احادیث غیرعتبروں ؟

﴿ مَرَانِ كُرِيمِ مِن ارشارِ سِهِ لاَ بَيْعُ فِيهُ وَلاَ خُلَةً وَكَلَ شَفَاعَةً وَوَقِيامِت كه دن مَه تو مَرانِ كَرِيمِ مِن ارشارِ سِهِ لاَ بَيْعُ فِيهُ وَلاَ خُلَةً وَكَلَ شَفاعَت مِهِ كَا مَن وَرَحْت بِوَكَى مِنْ وَرَحْت بِوَكَى مِنْ وَرَحْق عِلْمَ كَا اور مَهُ كُولَى مَنْ ارْشَ بُوكَى اب بِتائِي كَه شفاعت فرير وفروخت بوكى منه ورجى بلي على اور مَهُ كولى من فارش بوكى اب بتائي كه شفاعت کی صریتوں کو کیا کیا جائے گا ؟

﴿ مَتَنَىٰ وَتَكُنَّ وَرُبَاعَ سِے ثابت سے کہ بیویاں چارہی ہوسکتی ہیں ، بیس من عربیوں میں وارد ہوا ہے کہ حضوراکرم صلی الشرطیہ وسلم کی تو بیویاں تقیس اُ ان حدیثیوں کو کہا کہا ۔ مربی م

وه احكام عام إيس السيس عدسيث يخن ممعشر الأنبيكاء لانورت كوشيعول كي طرح آب بي د إوارس

المن الزّانِية وَالزّانِي الزسيمعلوم بوتاسي كهرزاني كى سراستوكورے سے، بس

رجم کی صرفوں کو آب کیا کریں کے ا

ال آست فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَامُ أَن تَقْصُرُ وَامِنَ الصَّالُورَ سِيمَعلوم بوتاست كرمرن خطرَه كفارك وقت نمازتصر برمى جاسكتي سبء حالانكدروايات واحادبيث سيعثابيت سبهك عج کے موقعہ پرمنی سے میدان میں حضور ملی الشرعلیہ وسلم نے نمازی قصر پڑھی تقیس جب کہ

دہاں کسی نسم کاکوئی خطرو نہیں تھا، تو کیا یہ سب روایات غلط ہیں ؟

الغرض غیرمقلدین جس ظاہر رہنی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ توخودان کے سئے دہاں جان تابت ہوگی، ذراوہ ندکورہ بالاسوالوں سے ظاہر رہیتی کا دامن تھا ہے ہوئے دہاں جان تابت ہوگی، ذراوہ ندکورہ بالاسوالوں سے ظاہر رہیتی کا دامن تھا ہے ہوئے۔ عهده برا موكرد كمائيس ، توبهم معى جانيس كه ظاهر رينى سي كام جل سكتاسه ، ور نجيساني اورعقل کے پیچے کٹھ نے کرنہ ووری ا

النماس وبارداشت اجواب توبوطك، النماس وبادداشت معن من بنجة ، بهم من من من سبح كم الركول شخص تفكان وبادداشت كم الركول شخص تفكان بات كم المراس و بنواب مضايرت شعريه كم مرال دين بن اوراس

له مضامن شعربه : خالى مامي ١١٠

بہانے سے جواب سے سبکدوش ہوجاتے ہیں، اگریہی ایرازمناظرہ سب ، تو اس سے بہتر ہم تدبیر عرض کر تے ہیں ، آب ہے تکی مانکا تحرین، واہمیات جاہلانہ سمجھ کر آپ کے حربیف آپ جسپ ہو رہیں گے، کیونکہ ع جوات جاهلاں باست خموشی! اوريهي وجهب جوبيار شادهوا ولأذاخاطبه مُالجاهِلُون قَالُوْاسَلَامًا! ا ورغورسے دیکھئے تو آب نے پہلے ہی بیرانداز اختیار فرمایا سے ، بھلاجس بات کے آپ آوروں سے طالب ہیں، اور آسیے طالب كيول نه بول سكم ، كيمراب ني يهل اسي كمركى خركول نه کی ؟ یہ نہ مجھاکہ ہم اوروں سے حدسیتِ سے انتقاص مرتبے متفق علیہ کے طالب ہیں ، اور ہم سے طالب ہوں کے توہم کہاں سے دیں گے ، یہ ہے تکی بات نہیں تواور کیا ہے ؟ ایجیم مناظرہ اول آبيه كولازم كقاكهمطالب مشار البيرك سنغ احاد بيث موصوف بوصفف مذکور لاتے ،أس وقت ممسے إس قسم كى احاد بيث كى ر زخواست فرمائے، اس کے ہم نے اپنی احاد میٹ کے مراتب کی تنظري كريى بع جالمجمى ،آب كي كري كي الويم بهي الن مثارالله مرعندالشراب جو کھے کریں فہم دانصاف سے کریں، تعصّب کو جيمورس ، اوراس نارشاني برخو در الي سيمه مورس ،ورين محيكوا بي اس ظاہر رکی اور خودرانی سے یہ اندلیشہ سے کہ آی متشا بہات تك يهجيس، اور رَبُ اللهِ فَوْقَ ايْدِ يَهُمُ اور الرَّحَانُ عَلَى الْعَرُ سِرَاسَتِولَى

له نادانون کاجواب فاموشی سے ۱۱ که اور جب رتمن کے بندوں سے نادان لوگ (جمالت کی ۔ رقے ہیں ، تو دو کہتے ہیں کہ میں معاف کرد ۱۲ سکہ نعنی احادیث صحیح مربح ۱۲ کے معنی کی ایس معاف کرد ۱۲ سکہ نعنی احادیث صحیح مربح ۱۲ سکہ معنی کے ابنا غرب احادیث محیح مربح سے تابت کیوں نہیں کیا ؟ ۱۲ ہے اور: دوسرے ۱۲ کے مطالب مشار الیہ: بعنی مسائل عشرہ مشتمرہ ۱۲ کے ابنا غرب احادیث محیم مربح مربح مربح اسکہ نارسائی: کم علمی ۱۲

کے بھرد مسے خدا کو نعوز بالٹر مجئے تم بتانے لگیں۔ اور بقیاش احاد میتِ رُفع و عدم رفع ، احاد میتِ مختلفه فی باب منعة النكاح كواس يرمحمول كرين يمهني يون بهوا تقامهمي يون، اس كي يون كرلينا چاست كمجى يون بين أد هرعبدالترن مسعود رما وغيره كامنكر تخريم بهونا حديثول مين مرقوم سهي ا ورمیں جانتا ہول کہ آپ اینا کام کر تھے ،کیونکہ ہر حزیدیہ بات بالخصوص آلف كى نسبت نبين سنى كئى، يُرْ يه سور توايك مرسي ہے کہ حضرات غیرمقلدین تجویز متعہ کے درسیے ہیں ،چونکہ آب اُن سب کے امام ہیں، تو بیکب ہوسکتا ہے کہ پیشور اویرہی اویراورا اورنیزیه شورهی ایک مدت سے سے کربعض غيرمقلدين خداك بائق ياؤل كوابساس مجعتني اصب بمارك تعاري ہا تھ یاؤں ہوستے ہیں ، تا مل سے تواتنا سے کہ کا ہے کے ہی ہادی کے یاسونے کے میاکیس اورکے ہ علی مذاالقیاس آب کی اس ظاہر رستی ا درخودرائی سے یہ بھی اندنینہ سے کہ بہت سی احادیث کو مُعارض قرآن بی کریا یا اعتباد سے ساقط فرائیں سے ،کیونکہ طریب گومی ہی کیوں ندہو، پُر کہیں

قرآن کو ملتی تسیری

(١) اگر حدیثوں اور روایات تو ارتخے سے بنسبت قرآن مشربیف گفتار کا رَسُيب وَنَرُوْدُ مِين بهونا سمجوين آياسه ، توقرآن مِي لاَدَيْتِ فِيهُ وَمِلْتُ مِنْ جس سے بوج و توع نکرہ فی بسیاق النفی بالکل رسیب و ترد دکانہ ہونا تابت ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ کسی کے دل میں کیوں نہوہ مگر ہال ب كويد كني كنيائش مع كرقران مشريف من رئيب كي تقور - سر اور احادست وتواريخ مين يقين بطلاب قرآن كا مذكورسي مكرات وكياسيخ كربهت سے ضعیفار كو تر در دلي بهوا، دومسر انقى لارتيب السي سے جسى الله لاَنفُلُ لَهُمَا أَيْنَ اجسه أس سے برلالت النص ضرب وغيره كى نبى نكلتى سىج دا يسيى لأرئيب سي تقين بطلان كى تفى تكلنى ہے۔۔۔۔۔ بہرطال در لارئی فیاد الارئی آب کی نگا ہوں میں اكتراهادس وتواريخ ابلكمشا برات كىنسبت موجب رئيب بهوگا-

ين تا در ہے كاكر وجب نفى كے بعدا ما ہے، تونفى عام برونى ہے ، جبيد لاَدَجُلَ فِى الدَّادِ ( مُعرب كو فَ عَلى مردنين الماسى طرح بهان ارئيب الكره سها اورولاا كما تخت مهاماس من قرآن كريم مي برتسم كرئيب وتردد كا ۔ ان اس آین سے تابت ہوتا ہے ، اور احادیث میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے بارسے میں رہے و ترود اگرکسی کے دل میں یفیک تطبیق ہو، اور وہ بوسے کی ہمت نے کرے توہو سکتاہے، مگرآب جیے نارما : استطیق کے بیش کرلے میں زراعار محسوس مد ہوگا کہ قرآن کریم میں نفی رئیب کی ہے ما درحد یوں اور اور ارکوں ن تراد و يرجد المعادت عيى وه يدين كدمخالقين اسلام قرآن كريم كو باليقين باطل مانتے بي تراك كريم ادراماديث دروايات مي كونى تعارض شربا-

كريطيس وتووج سے باطل ہے ،ايك تواس وج سے ككرورسلمانوں كو ترد دفقا، بس جب كركا قرآن كرم منفی ہے، وی چرروایات واحادیث سے ایت ، لهذا نعادی موجود ہے ۔۔۔۔۔اور دوسری وج بہے کہ لارث ے اس طرح لارٹ نیے سے بطلان قرآن کی فی می ملتی ہے۔ ۔ ۔ یس لارٹ فید اوراحادیث دردایات کاتعادی آب کیسے ستم کریں محی ۹ یقینا آپ دوج می سم دلدل میں جسس کر دہ جائیں سکے ۱۱ میں سوروبی اسرائیل آیا ۔

Marfat.com

الكَافِرِينَ السَّعُولِ مِرايت ہو مذكافرد لكو المِراتِ اللهُ اللهُ المَافِرِينَ اللهُ الل

(۵) اور بمقابله إن الله لا يغفوران يشرك به ، احاد بن واله مغفر ب كبار صحابه جو بالبقين بهلم مشرك عقم ، كيونكر بائدا عتبار كوبه بجار گل بلكه مشرك كرم عنفرت كي اميري منقطع كي جائد كي ، كونائب بهوكر د لي مشرك كي مغفرت كي اميري منقطع كي جائد كي ، كونائب بهوكر د لي

ا سورہ بقرہ آیا ۱۴ سکہ نسیر: مع هذا ،اس کے بادجود ۱۲ سکہ سورہ ماکدہ آیا ہے اور اسکہ سورہ باکہ آیا ہے اور اسکہ کا لفت مشاد الدیعنی میں المبتقین اوران احادیث وافیار کا مخالف ہونا جو کفار کی ہایت برت ہیں ۱۱ میں معنی ہندووں کا خرہب دعوتی نہیں ہے ایم وکی طرح نسلی خرجب ہے اس سے کسی اور کے ہندو ہونے کا سوال میں ہندووں کا خراس اسلامی مرح میں الدیم تقین کے ظاہری معنی سے جا اس کے تولازم آ کے کا کراس آیت ہیں ہدا ایس مرح مرحت مرحت مرحت میں سے اور ایست ہے ،کفار وفسات کے سے مرایت نہیں ہے ا

کہ ایک منعیف حدیث میں سے کہ ال عیب کل موقعین بَقِی ، پر مِیزگار مومن حفور کے فائدان میں داخل ہے ۔۔۔ اس حدیث کی روسے مومنین کا لمین اہلِ میت میں شامل ہیں ۱۲ ہے مورونسار آیٹ ۱۲ بن كبول نه بهوجات اور كبراس وحبالعاتم صنيمه حَعَلا لهُ شركا، عجب تهبير حضرت آدم عليه السلام كي مغفرت مي نفي تأمل ہو! (٣) اورمِقابله وَمَنْ بَقَتُلُ مُوْمِنَا كُمُتَعِمَّا ان احاد سيث كي آب كات كو سنیں کے جن سے لاالے اِلّااللّٰہ کہنے والوں کی مغفرت کلنی سہے ؟ (٤) اور وقابله آيت لأبيع فيه ولاخلة وكانسفاعة "اطاريت تفاعت کس شمارمی ہوں کی ہ (١) أورَهُ بِعَا بِلِهِ مَنْتُنَى وَتُلَكَ وُرْبَاعَ مِصِيتِ إِخْبِارِتِيسَعَهُ ارْواجِ مَطْهِراتُ الطَّ الاعتبارة وكى، يا نعوز بالشرقتمنان نبوى صلى الشرعليه وسلم كومرتكب كبيرة نبعه ورُئِدِ إلى الكبيرة اور جاہر بالكبيرة نصور فرماً ميں كے إ (ق) اور مقابله بُوصِيكُمُ الله و مرسيت نحن مُعَاشِ الانبياء لا بُورِثُ مثل شبعہ د بوار سے ماری جائے گی ا (أ) اور مقابله الزَّانِية والزَّاني ، صربيت رحم كى كياشنوالي بوكى ؟ (١١) اور اجقابله فَلَيْسَ عَلَيْكُمُرُجُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُ وُامِنَ الصَّالُوتِو إِنْ خِفْتُمُ أَنُ يَشْدُكُهُ الَّذِينَ كُفُّ وُا السّ حريث كواب كيالمجهي كيرجس سيجالت أمن مني مِن مِن من يا وجو وجمع كثير رفقار ... رسول التَّرصلي الله عليه وللم كاقصركرنا تاسب وناسي وإ سردست إعين دس كياره يراكتفاكرتا بهول، تأكه العَنْهُ وبالعَنْمِ العَنْمُ العَنْمُ العَنْمِ العَنْمِ ته وجائد، اورلُكَ يُنَامَرِنُكِ كَي رَحْمَكَي أور بره جائد، آب اور كيورقم فرماتي مركة، توہم بھى اور كھيم نذر، عرض ضرمت سے لئے لائيں سے، وَالسَّلامُ عَلَى مِن النَّبَعُ الهُّدَاي، وَاخِرُدَ عُوانا إِن الحملُ يِنْهِ رَبِّ العُلمِين، والصَّافِعُ والسلامُ على خَيْرِخَلُقِهِ محمدٍ وأله واعدابه اجمعين \_\_\_\_ تم بالخير

له یعنی آبت کرید کے ساتھ مشہورتفسیرطاکر کے سورۃ اعزاف آین 11 کے سورہ نساء آیت 11 کے سورہ نساء آیت 11 کے سورۃ بشار آیت ۱۲ کے سورۃ بنسار آیت ۱۲ کے سورۃ بنسار آیت ۱۲ کے سورۃ بنسار آیت ۱۲ کے سورۃ بندار آیت ۱۲ کے سورۃ بندار آیت ۱۲ کے سورۃ بندار آیت ۱۲

# كباغير فلركولا مربب كهنا بحاسع ا

مولانا محدسین صاحب بٹالوی نے اُس استہارے زربعیس کوہم نے بین لفظ سے نقل کیا ہے ، پنجاب و ہندوستان کے تمام حنفیوں کو چیلنج ریا تھا ،اس کا ایک مخصر جواب ہے پنجاب کے سم اظہار "کے نام سے دیا نفا ،جواس کتاب کے ہم خرمیں درج ہے ، پنجاب کے سم مالم نے سراظہار "کے نام سے دیا نفا ،جواس کتاب کے ہم خرمیں درج ہے ، حضرت مولانا سیداصغر حسبین میاں صاحب ووادلہ کا ملہ"کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے سم سم مرفر ماتے ہیں کہ ،۔

رو اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا محرسین صاحب بڑالوی نے خرسب منفیہ ہر اعتراض کرنے کے لئے ایک استہار دنیائع کیا .... یہ استہار دیو بندھی پہنچا، یہ سخت حلی عوام حنفیوں کو شاق گذر رہا تھا ، اور نیجاب کے سی خفی عالم نے اپنی وسعت کے موافق کی جو اب لکھا بھی تھا ، دیوائٹ بیج الهنده است کے موافق کی جو اب لکھا بھی تھا ، دیوائٹ بیج الهنده ا

اس مخضر واب میں مولانا بڑالوی صاحب سے مسائل مشہرہ میں ان کے ندمہب کی دمنا اوراس کی سندو دلیل طلب کی گئی تھی ، جیسا کہ رو اظہار رویں سے ۔

س اوراینا ندمه ان مسائل فروعیی بتاوی، اوراس کوایسی بی سند ند کور سے ثابت فراوی، ورمز بارِ دگرا بیپا کلمه زبان برنه لا وی ، کچھ توسٹر مائی، دوسروں سے نصوص قطعی الدفالة طلب موں ، اور اپنی کچھ خبرنہیں ،،

نیزمولانا محرسین معاصب بٹالوی نے استہاروں کے ذریعہ وعدہ کھی کیا تھا کہ ہم اپا منرمب احادیث محیم مرکبے سے تابت کریں گے ،گراس کے باوجود مولانا بٹالوی صاحب کریز کرتے رہے اوران مسائل شہرہ میں نہ اپنے غرمب کی دضاحت فرمانی ،نہ اپنے غرمب ک

\*\* (ICT) \*\*\*\*\* \*\* (ICT) \*\*\*

کوئی دلیل وسند میش فرمائی، البته ساظهار میں چونکہ مولانا بٹالوی صاحب کے لئے لفظ میں دلیا در اللہ میں جونکہ مولانا بٹالوی صاحب کے لئے لفظ میں اللہ میں بربہت ناگواری کا اظهار فرمایا کہ ایک عالم بن کہ کر دائر ہُ اسلام سے فارج کررسے ہیں۔

تعفرت فدس سترُّه اس ضمیمه میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لفظ اور لا ندم ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لفظ اور لا ندم ہیں اس کا جواب کے لئے لفظ اور لا ندم ہیں استعمال اس کے لئے لفظ اور کی برائی کے لئے لفظ لا ندم ہیں استعمال کیا ہے اس نے اللہ ندم ہیں استعمال کیا ہے اس نے اللہ ندم ہیں استعمال کیا ہے اس نے اللہ ندم ہیں استعمال نہیں کیا ۔ بعدیٰ استعمال نہیں کیا ۔

بعدی "عیرمطلد" استعمال بباہ ہے ، " ہا مرا سے میں استعمال ہیں ہو۔ اس کے با وجود ہم کہتے ہیں کر جس نے بھی آپ سے لئے لفظ لا ندیمب استعمال کیا ا اس نے بے جاکیا ، لیکن آپ سے سندو دلیل طلب کرنا کیا ہے جاستے ، اگر آب مسأبل شنہو میں کوئی ندیب رکھتے ہیں تو اس کی وضاحت کیجئے ، اور دلیل مبش کیجئے ، ور مذہ پھر آپ کا لائیب

كہناكيا ہے جاہے ؟!

الزاموں سے نہ بجئے ، ایسا نہ ہوکوئی اول کے ذمہ الزام رکھ کر الزاموں سے نہ بجئے ، ایسا نہ ہوکوئی اول کے دمہ الزام رکھ کر الزاموں سے نہ بجئے ، ایسا نہ ہوکوئی اول کیے سے دلی کی دل ہی میں رہی ، بات نہ ہونے پائی ایک سے ملاقات نہ ہونے پائی ا

<sup>代</sup>演集<del>美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美</del>美美美美美

لفظ "لانديب "اتنا بُرانهي جتنا طعنه كُرُ برَجال كُزُا سبي، اگر فصاص بى لينا نفا توموازنه كرليبا ئقا ،إس زيادتى كا دبال فرمائيے كس كى كردن برر با ؟ التى بات برمُتُ تنا تون سے دامن مد حَيْظُولا جائے ، ہم تواس قصور سے برگ ہیں ، یُر حس سے کہا شا برخوبی مفہوم کے ہی اُس کا ذہن ریا ہو،خرابی عرف تک مذہبجا ہو، تشبیر بھی آب کھا طر ہمارایہ تول ہے کے حب کسی نے بہ کہا بہت ہے جاکیا ۔۔۔۔ بُریہ تو فرما بینے حضور سے مستد طلب کرنا کبوں ہے جا ہوا ، اگر آب صُورِ مندرجه استهارمیں کوئی زمیب رکھتے ہیں توطلب سندکیوں بوا ہے ؟ نہیں تو مولا ندسیب ، کہنا کیا ہے جا ہے ؟ ا اور اگر بغرض مکا فات جہر آبین ، اخفائے مذہب مقصود ہے، تو بال ایک بات سے برئریہ عذر معقول وہاں کار آبر ہے جہاں الزام فصور بورام نوجهال ما نكتے بی مبنی اعتراض كى سندما نكتے بى ، اور به وه بات ہے،جس کے ہر و کے عقل آپ ذمیر کش ہیں ۔۔۔۔۔۔ علاوہ بری آب کے اشتہاروں میں و عدہ تھی موجود سے۔ مكر بال آب نے بہ بے دھب سنال كرونخبر، ميں يہ سے، اور "نوصیح" بیں بیسے ،اگر بیارشاد بطور انتزام ہے ، اور لا کلام بہی ہے توبيتونرمائيك كرية نقليدكون سى آيت وحدسيف سي تابت سيء ادراكر بغرضِ الزام سيم، تور، نخبز،، ادر مرتوضيح ، كي نقليد كي نسبت بهارا كون ساافرارنامه وجود سهي بابس بهمهم كواس سيهى انكارنبس بركبته التزام بردك انصاف آب يرداجب الاداس

اله تعنی ہم نے آپ کے سے تفظ اولا غرمیب "استعمال نہیں کیاسی و انہادسے تھور میں ہی یہ بات آئی ہے اللہ تعنی ہم نے آپ کے ساتھ اور و اسلم و مرکش : ذرمہ دار ۱۲ اسلم کرنے ہیں ہا اس کے با وجور ۱۲ سلم و مرکش : ذرمہ دار ۱۲ اسلم کرنے ہیں ۲۰ سلم کرنے ہیں ۲۰ ساتھ کی بات تسلیم کرنے ہیں ۲۰ ساتھ کی بات تسلیم کرتے ہیں تورسی کی بات ساتھ کی بات تسلیم کرتے ہیں تورسیل میٹیں کہتے کہ یہ تفلید کون کی آیت یا صربت سے ۱۲ ساتھ کا بات ساتھ کا بات ساتھ کی بات تسلیم کرتے ہیں تورسیل میٹیں کہتے کہ یہ تفلید کون کی آیت یا صربت سے ۱۲ ساتھ کا بات ساتھ کی باتھ کی بات ساتھ کی باتھ کی بات ساتھ کی باتھ کی ب

كى اس جال سے بيخيال ہوتا ہے كہ مثايد آب اور كونى بلتى كھائيں، اور به بیام وسلام رانگاں جائیں، اس کے حسرت ائندہ کے کے جاد مُثَلُ مِنْ يَنْ يَهِ سَعْرِ بِرُسْطِ رِبِيًّا بُولِ سَه عاشق ہو سے ہیں یا رہے ہم کس امید سر يون كل كه محمد كم الله المشادكية ر د ل گا ، خدا جانے کس بنا پر سے ، شاید آب نے اپنی اِس شہرت غير قبول برس كاسبب ابهتام تركب نقليدسه، دهو كا كعابا، ورنه به تواتب بھی جانتے ہوں کے کہ کما اِل علمی میں آب مشہور نہیں اہراآپ کو اس عارسے کیامطلب کمفابل ہوتوکوئی بڑاہی ہو۔ قبله! مشاہیرعلمار کو تو آب سے گفتگو کرنے میں عار کا ہونا لازم ہے، اِب تو آب ہم ہی عبیسوں پر فناعت فرمائیے ،اور کھی ہر ہو تو دھلائے اوركبى كيمهم بيه نهبين أنوجهارى سب بانول كاجواب ريجيئه اوربيهي ارتثاد كيجة كربه صورت كذاني نمازكون سي حريث ياآبيت سية ابت يها ۔۔۔۔۔ جب آب اس امر صروری کے اشات سے فارع ہولیں گئے۔ تو بھرہم اور کچھ پوجیس کے ، والسلام علیٰ مَن البّع الهوں ی

الوسط : اس کے بعداصل کتاب میں استہاد سے عنوان سے مولانا محتربین متابالوی کا شائع کردہ استہاد تھا ،ہم نے اس کو بیش لفظ بس سے دیا ہے ،اور بہاں میے حذف کردیا ہے

اہ بُون ان کابرارہ ، وہ موٹا آٹاجو دال دَسے بین نکلتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اورُسُلُ کا مطلب یہ ہے کہ ادن اُری بھی بڑوں کی برابری کرنے لگابیعنوان اور دیگیرعنا دین ہم نے بڑھائے ہیں ۱۲ بھی بڑوں کی برابری کرنے لگابیعنوان اور دیگیرعنا دین ہم نے بڑھائے ہیں ۱۲ کلہ مورت کذائی : بعنی نماز کی پوری کیفیت از اول تا آخر کسی معین صدیث یا آیت سے ثابت کیجے ، قیامت تک اُب تابت نہ کرمکیں گے ! ۱۲

**英美来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

### اظهار

یون نداری کمال نفال،آن به که زبان در دبان که داری آدمی دا زبان نفشی کند بخر زبان در دبان که داری بسب آدمی دا زبان نفشی کند بخر زبان در دبان که به استهار واسط اِغُوار و بسب ان مولوی مُشتَهُر الوسعید محرصین لا بوری «لا نمهب» نفیه است به اشتهار واسط اِغُوار و تفسیل موام کالا نعام کے نتائع کیا ، اہل علم و فراست کے نزدیک اُن کا نمای علم و کال ایمان ، اور افران کی انداز کی ، اور اکثر علمار نے فاموشی کو اختیاد کیا ، الحق ( آج کہا ہے ) می است ، بدان که ناوان ست ، اور اکثر علمار نے فاموشی کو اختیاد کیا ، الحق ( آج کہا ہے ) می جون فدانوا بو کم پردہ کی می درد مین کششیر جن کو احاد مین صحل مرسقه ، بلک شاکو ایمی خرنهیں ، اور امام مولوی صاحب ششیر جن کو احاد مین صحل مرسقه ، بلک شاکو ایمی خرنهیں ، اور امام مولوی صاحب ششیر جن کو احاد مین صحل مرسقه ، بلک شاکو ایمی خرنهیں ، اور امام کلم علیدالرحمۃ پرطعن واعراض ، بمیر بات ؛ بہر سات ؛ جوزنا منہ بڑی بات ؛ تکریم مین اکو اجھے گائ کافو کو گون اولا تکریم بات ؛ تکریم مین اکو اجھے گائ کافو کو گون اولا تکریم بات ؛ تکریم مین اکو کا دی تھو گلک تک کو ترجیم مین اکو کا دی تا کو گلک و کا ایک کاری بات ؛ تکریم مین اکو کا دی تا کو گلک تک کو ترجیم مین اکو کا دی تا کو گلک کاریم کاری

مولوی شن کی طرح اظاہر سے کالتہ میں خصف النہار (روزروشن کی طرح اظاہر سے کہ مشتہ کو اس کی طرح اظاہر سے کہ مشتہ کو اس کی صحت و صدمیت ہوئے سے کہ مشتہ کراور اور آبات فرآنی کی تاویل کر نے ہوں گئے ۔ سے انسار سنب واور آبات فرآنی کی تاویل کر نے ہوں گئے ۔

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

توسم التدارمن الرحم مى مرقوم سے ، جناب مولوى صاحب نے اس كاكيار دلكما سے بس مجيب نذكور كے واس كم ہو گئے اور كيوجواب ندوے سكے اجناب ديسى صاحب موصوف نے فرايا صاحب او كبول اليسى بات فضول ب تأمل كيتي بوكه ابك عامى مص بند بهوجات بو بخوالت الما يهم و فقط يس مقام غورسي اگراس مشتهر كوگلستان شيخ سعدى بقى يا د مهولى تواسىي ففول كولى ز

(١) مِزُنَ مِن عَامل بكفت اردم ن نكوكوني وكردير كوئي جهم

( بنطق آدمی بهتراست از دُواب ن دُواب از توب گر نگونی صواب

الغرض اس استنتها رسے أن كو اپني كشهير مقصود هي، بعونه تعالى وه بخو بي تمام ہوكئي \_ - واسط اطلاع عوام ابل اسلام كعبل جواب استهار اورثمته طال مشتهر تحرير بهواكه ابسے خوررائے اہل ہواکی صحبت سے اخراز فرماوی ، اور ہرگزان کے تول دفعل براعتماد ندار ادران کے دام ترویرس منطینسی کر سعدی رحمدالترفر مانے ہیں

ع زمان گرمزنده جول تیر باسس

ومَاعَلَبْنَا إِلاَّ البلاغُ المبين، والله هوالموقِقُ والمعين، الراقم فيرفوا مسلمين نامرالدين ما من الطبع المعربية والمنة كربيع الدُناذه، بدايت مقاله، رساله وسومه مبدد ادله كامله، من الطبع المحربين لا مربب لا بورى مع اصل المحربين لا مربب لا بورى مع اصل الشتهار ومخقر واب موسوم باظها مطبع نظامى وافع كانپور مي عشرة آخر دمضان مبارك مولالا بجرى كوابنام امير دار رحمت ايز دسجان ، عاج محدعد الرحن حنى سے ملب وع طباتع خاص وعام، وباعمت بدايرت ابل اسلام بوا . نقط.

اله ١٠ بسوچ بات نهو ، ميم بات كبواجا بدير سيكو، كيا برات لي ب

ات کی دجرسے آدمی جانوروں پرنفیلت رکھتا ہے داگر آپ بات درست ناکس نویر جانور آہے بہر کا ا

سه يد اداد كالمر الطبع اول كاظائر الطبع سم ال (بيد رَاجًا مُن يرًا) غير مقلدين ك اعتراهنول المعن عدوكمات كساتقد المعنى ال

که جابل کے پاس سے تیرکی طرح مجاگو ۱۱ اس کتاب کے بعد دومبری مستنداور نادر کتاب





فهرست مضامین

| صفحہ       | عنوان                                                                  | تمبرثمار | صفحه     | عنوان                                                                                              | نمرشمار  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19         | مصلی این نمازیں فاتحہ سنہ<br>پڑھے تو نماز ناقص ہے                      | ۱۵       | ~        | سبب تالیف                                                                                          | ı        |
| 14         | پڑھے تو نماز ماقص ہے<br>دلیل سیجے مسلم سے                              |          | ۵        | ا مام کے بیجھے قرآت نہ کرنے کے<br>دلائل قرآن مجید سیسے                                             | ۲        |
| ۲-         | مقتدى امام كے بیجھے خاموش رہیے                                         |          | 7        | قرآن میں جو آسان ہمو سڑھو                                                                          | <b>~</b> |
| 41         | دلیل تر فری شریف سے                                                    |          |          | كيا فاقرق واذا قدى م                                                                               |          |
| U (        | مقتدى فالحربنه بريط صحالواس                                            | 1 1      | 4        | القران من تعرض ہے                                                                                  | 1        |
| <b>T</b> ! | کی نماز ہوجاتی ہے۔                                                     |          |          | تفسيردر فنتورك عبارت واحادث                                                                        |          |
| 44         | دليل الوداوكر سے                                                       | 1 (      | 9        | تنسيرد رح المعانى كى عبادت                                                                         |          |
| 47         | امام کی قرآت کے وقت خاموش منا                                          |          | 11       | تفسيرد والبيان كى عبارت                                                                            |          |
| ۲۳         | دلیل ابن ما جہسے                                                       |          |          | تفسيرا بن كميركى عبارت                                                                             | 1        |
| 44         | مقدى امام كنة يجهي فاتحرنه بره                                         |          | 15       | صحابة امام کے پیچیے سورهٔ فاتح                                                                     | •        |
| 47         | دلیل نسائی شریعیت سے<br>مقتدی خاموش سسے                                | 44       | س.       | بر صف کومنع کرتے تھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                         | 1.       |
| 46         | بہت سے علمار و فقہانے<br>تقلید کومائز لکھا سے                          | 70       | 14       | دلائل بخاری سے                                                                                     | 11       |
| ۲۳         | ایک امام کی تقانید کمیوں کرتے ہیں                                      |          | 14       | بغیر قرأة کے رکعت سوجاتی ہے                                                                        |          |
| 44         | جب جاروں غراب حق ہیں ۔<br>توان کے مسامل بھی حق ہوں گئے ؟               | 14       | 1A<br>1A | حضور نے مقتدی ہونے کی ا<br>حالت میں فاتحہ نہ بڑھی کے ا<br>اگر مصلی فاتحہ نہ بڑھے تو تماز ہوجاتی ہے | 14       |
|            | لوان نے مسائل جی جی ہوں ہے یا ۔<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |          |          | اكرمصلى فالحدة يريع توتماز بروجاتي ب                                                               | 18       |

| صقحہ       | عنوان                                                                                            | ترتثمار | صح  | عنوان                                                                              | نمبرخمار |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۸         | زىر ئاف ما تىر بانىر ھنے كى كىيادلىل ہے<br>ئەنەنىمەن ئاسىرى ئالىرى ھەنەن                         | 77      | ۲<  | ایک مسئله میں دوخص اختلان<br>کریں توایک مسئلہ صبحیح ہوگا                           | ۲۸       |
| ۵٨         | نماز میں ہم الندا ہستہ پڑھنے<br>کی کیا دلیول ہے۔                                                 | ۳۳      |     | غیرمقلدایک امام کی تقلید <sub>ک</sub><br>کوشرک کہتے ہیں۔                           |          |
| ٦.         | نمازمین آمین آہستہ کہنے کی کیا امیل ہے<br>مرحہ سے ایک المیان آ                                   | 44      | 14  |                                                                                    |          |
| 41         | اگر مقدى آين زورسے كہے تواللهم أ<br>رُنبالك الحك الحك بھي زورسے ہے                               | 40      | mm  | رفعیدین نه کرنے کی کیا دلیل ہے                                                     | ۳.       |
| 44         | كياتقلىيدكرنا شرك بهد-                                                                           | 44      | 46  | یہ حدمیت ساہم کے وقت<br>ہاتھ اٹھانے کی نہیں ہے }<br>ہاتھ اٹھانے کی نہیں ہے }       | ٣١       |
| 144        | غيرمقلد بهي تقليد كرتي س                                                                         | l I     |     |                                                                                    |          |
| 40         | غیرمقلدا ندهی تقلید کرتے ہیں                                                                     | 1       | ۲۰۰ | اعتراص کسی رفعیدین کی مخصیص<br>تو کی نہیں۔                                         | ۳۲       |
| ھن         | في نفسك كاترجم آسته برهي                                                                         |         | ۳۳  | تراوی کی آتھے کو مقیم میں یا بدیں ؟                                                | 44       |
| ~ 44       | كانس بهد نفسه اورنفسك                                                                            |         | 24  | تراوت کی احاد سیث                                                                  | 46       |
|            | کا ترجیه اینی ہی ذات کا ہے                                                                       | 1       | 40  | المحتراد ع برصفين الطخلاف ورزى                                                     |          |
| ٠ ۷٠       | امام كي بيجهي قرأة نهروع<br>خاموش ربو -                                                          | ۵٠      | 74  | صبح کی نماز کے بعد نفل بنتیں ہے<br>پڑھنادرست ہے یانہیں ک                           | 24       |
| ٠4٠        | اعتراض جنفی مدیث کے کبکے اقوال ائمہ میرعمل کرتے ہیں ک                                            | ۵۱      | 79  | حنفی درمانے وقت میں نماز ب <u>ر صنی</u> بی                                         | 1        |
|            |                                                                                                  | •       | ۵۱  | کیا چادد مذابهب می منفی مندبهب کوترجیح دی ؟                                        | 44       |
| 41         | احناف كوحديث برعمان تقدور بسي تقليدا مام مقصود بهدا                                              |         | ۵۳  | غیرمقلر کہتے ہیں کہ امام )<br>ابوضیفہ قیاس کرتے تھے )                              |          |
| <b>∠</b> 1 | ممادی صدسیت را بح ان کی مردوع کاجواب                                                             | ۵۳      | ۵۵  | صحاب وتابعين كيرزمانزمين                                                           |          |
| 24         | مربوع کاجواب<br>اہل حدمیث تمام حدیثوں کے<br>ماننے والے کو کہتے ہیں یابعض<br>احادیث ماننے والے کو | ۵۴      | ۵۷  | میر ترمید کی است برطانی این میر تحرید کی دوقت باتھی ہے۔<br>اشعالے کی کیا دلیل ہے ) | ~1       |
|            |                                                                                                  |         |     |                                                                                    |          |

### سَبَتْ تاليف

بندہ عاجز جملہ برادانِ اسلام کی تعدمت میں التماس کرتا ہے کہ دا اُئِل شرعی
جاد ہیں۔ اول کتاب اللہ ، دوئم حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا مگر جن
اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ، چہارم قیاس مجتہدین رحمہم اللہ علیہم کا مگر جن
وگ اس زما نے میں اہل قرآن ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں ، اور بعض اہل عدیث ہوئے
کے دی ہیں اور اہلِ اسلام چاروں دلیلوں کو ماضح اوران پر عسل کرتے ہیں ، مگر
مرعی اہل قرآن اور اہل حدیث ان مسلمان پر جوچاروں دلیلوں پرعمل کرتے ہیں ،
وہ ان کے طریقے کو باطل کہتے ہیں ، اور وہ ان سے ہر مسئلے سے جُوت سے لئے آیتِ
کرمیہ اور حدیث جی طلب کرتے ہیں ، اور اکثر مسلمان بسبب ا ہی لاعلی کے
مرعی اجماء ، ہوگران کے طریقہ کو اختیار کر لیتے ہیں ، اور دوسرے مساقوں کو
یہ بھی طعت ، ذنی کرنے مگئے ہیں ، اس عاجزنے دینی خدمت سمجھ کرا ہل مسلام کی
تسلی کے لئے چند دلائل اس رسالے میں ، جمع سے چیں اور مسائل اختلافی کو آیات و
سے معی طعت ، ذنی کرنے مگئے ہیں ، اس عاجزنے دینی خدمت سمجھ کرا ہل مسلام کی
اماد بیٹ جی میں آفیا ہے واضح کیا ہے ، ناکہ بر سمان اختلافی کو آیات و
اجہ ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے قائم اور دائم د ہے اور فدائے و صدف
ا بینے ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے قائم اور دائم د ہے اور فدائے و حدد فل لا شریک کی عبادت میں دل لگائے رکھیں ، یا الہی اس مسکین کو ہمیشہ دینی فدرت
کے مضبوط فرما اور ہر طرح سے مدد فرما ،

آمين شمرآمين

(۱) سوال ملکس آیت پی النزتعالی کے مقتدی کوقراُت کے وقت خاموش رہنے کا حکم کیا سے ۶

بعواب . باره نوال سوره اعراف کاختم قال الله تعالی واذا قری القرآن فاستم و الله و النوتو القرآن فاستم و الله و النوتو الن

جواب - فَاسْتَمِعُوالَهُ - يه جَلِمُعطُوف عليه هِ وَانْفِتُوا يه معطوف اور معطوف اور معطوف اور معطوف عليه اور معطوف کا مکم ايک به به بوتا هي حبيبالدوا طِيْعُوااللَّهُ وَاَطِيْعُواالوَّسُولَ . اس آيت كريمين واضح اور دوشن هے كه واطبعوا ولله معطوف عليه هے اور واطبعوالة سول معطوف سيد اس آيت كرمني يه بوت كه ابعدارى كروالته كي دروالله كي درول كى مروقت اور مرحال مي و و ذا قوي القوان فاستم عُوالك و انفِتُوا بي بهي يه محم مي كدام كي مرحال مي و و ذا قوي القوان فاستم عُوالك و انفِتُوا بي بهي يه محم مي كدام كي مرحال مي و اين القوان فاستم عُوالك و انفِتُوا بي بهي يه محم مي كدام كي مرحال مي و اين القوان فاستم عُوالك و انفِتُوا بي المي مي محم مي كدام كي مرحال مي الموادي و دور سيد ايل علم و صرات اس چيز كو مي المحمد المي طرح مانخ بي ان كے لئے استابي اشارہ كافي سے .

(۳) سوال ملا اس جگر ایک به بهی سند مرد ما می کداس آیت کاعام مرد ناکس لفظ سر خارد است کاعام مرد ناکس لفظ سر خارد است کاعام مرد ناکس لفظ

جواب افاسعن من انتهد شایدا جال کی دجه سے حاصرین وسامعین نه سیعے ہوں تو تعدید است میں میں نہ سیعے ہوں تو تعدید اس اجال کی یہ ہے کہ اِذَا تین قسم کا ہوتا ہے۔

اس كوسنواد رخاموش رمو - اس آيت محموم موني مي كوني ابل علم منكرنهي واسطي كر اس آیت کے معنے سے عموم تابت ہور ہاسے۔

دَويم سِ إذا سے سے کا بہت جلداور فورًا موجود بونا ثابت ہواس کو این عرب

مفاحات كمترس مثال

وه توایک توفیاک آ واز بهراوروه توایک دم میران میں جمع ہوجائیں گے۔ فَا نَهُمَا شِي زَيْجِرَتُمُ وَإِلَيْهِ وَاحِدُ لَقُ ضَاذَ الْهُمُ بِالسَّاهِدَةِ

يعنى اسرافيل عليال الم كى مجونك سينة مى فورًا ميدان حشريس عاصر بوجاتيس كم اس مثال سے فور احاصر ہونا تابت ہوتا ہے۔

تسويم جس إذا سسے وقت كا مخصوص بونا ثابت بو اس كومحقق الم عرب فقط ظرفيہ

قسم مجركورات كى جس وقت دُ صانب ليوك

والكيل إذا يغشل بعنی رات کے اندھیرے کی وجہ سے سرستے یوسٹیدہ مروحاتی ہے ۔ اس مثال سے بھی خصوص تابت بهوا . بعنى خاص و قعت - حاصل مطلب يه كرجس حكراد اظرفيدا ورشرطيد برواس عكر عموم موتا يهد اورس عكر مفاحاتيه يا فقط ظرفيه مواس عكر خصوص موتاب - قريش ك محاورات میں بیر امر منل آفاب روس بے - اور مرابل علم اس قاعدہ کلید کو تحوب جانت اور سبحقاب و جبیاکه مندرج بالا قرآن کی تینون مثالی سے داضح اور روشن سے واس تقریر کوسنے

ای مدعی اور حاصرین فعموم تسلیم کرلیا اور مان لیا -

(٣) سوال ٢ ايك شديه يمي واقع بوتلسيك دننايد بيآبيت منسوخ بو؟ جواب اس كايه بهكريه آيت منسوخ نيس - اس و اسط كركوني آببت اس كي اسخيس.

(۵) سوال ۵ ایک اور بھی سشبہ ہوتا سے کہ مثاید سے آیت خطبہ میں یارد کھویں مازل ہوتی ہوج جواب اس کا بہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ یعنی مکیمیں نازل ہوئی ہے۔ اور خطبدرسول خداصلی الدعد ولم فن اول مربیه طیتبین برصاب د اور کفارجماز نبین برصف کے اور نمازے وقست سيدس جاتے تھے توصا ف معلوم برواكر يدا بيت خطب ميں يارد كفارس بنيس اذل بولى اورد كس قرآن شريف من كولى أيت به كدو إذا قرى القران كوفطب من يا رد کفار مین نازل بونا تابت کرے اورکسی اہل علم کو اس امریس شک وشبہ نہیں کہ جوزیا دہ تفصيل کي حاوي ۔

(٢) سوال سل ايك اورجى مشهروا تع برقاب كد فَا قَدَءُ وَا مَا تَنَيسَوَ مِنَ ٱلْقُرْانِ ترجمه: "برصوتم است كوتوآسان بوقرآن سے " يعنى اے ايمان والو اجوآست تهار ہے نزد مك آسان اورخوب يادبواس كويركمواس مسروجوب قرأت فانخدمقترى كومول

ہوتی ہے ؟

جواب اس آبت کریمہ میں کوئی ایسا لفظ مہیں کہ جس سے مقتدی کو فائے۔ بڑھنے کا حکم نابت ہو بلکہ اس آبیت میں لفظ میا سے عموم ہونا ثابت ہے ۔ اور وُ إِذَا قَرِئَ الْفَرِّ اَنْ الْحِسْنَ آبیت فَا قَدَّءُوْ اللَّا کو محضوص کردیا ہے ۔ بعبی جس وقت مفتدی ہو خاموش رہو ۔ اور جس وقت اکیلے ہو بڑھو ، اس امر کا کوئی صاحب علم منکر نہیں ہر سمجھدار اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور عاقب کے لئے اشارہ کا فی ہے ۔

ہر سمجدار اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور عاقل کے لئے اشارہ کائی ہے ۔ (۷) سوال مک ایک سنب یہ ہوتا ہے کہ فاقد و کو الخاور وَ إِذَا قَدِی اَلْقُدُان الخ ان دولوں آ ہتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے ؟

جواب، فَا قَدَءُ وَا الْمِ سِي پُرْصِيْ كَاعُومُ ابت بهور بإسب اور وَ إِذَ اقْدِئَ اَلقُّرُانُ الْهِ سِي مُخصُوصُ مَا بِت سِيع . بعني حبس وقت امام بِرْ هے اس وقت فراکت مذبرُ هو ، باقی وقت برُ هو برگر تعارض نہیں ۔

(A) سوال مشراس گهرایک اور بھی ستبدوا قع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکتبہ یا میں آواز پڑھنے کی کس آیت سے اجازت تابت ہوئی ؟

جواب و لا يكلف الله منقساً إلا دُسْعَها و (ترجم) "بين كليف دياالله كسى بهى نفس كومگراس كى طاقت كے بوجب " يعنى جس كام كوانسان كرسكا ہے اس كام كے كرنے كا الله تعالى حكم ديتا ہے و اور جس كام مے كرنے كا الله تعالى حكم ديتا ہے و اور جس كام مے كرنے كا الله تعالى حكم ديتا ہے و اور بيرام را لكل ظاہر ہے كہ اگر طلب كو خاموش رہنے كا اس كام كا حكم اس پرنبیں كيا جاسكما واور بيرام را لكل ظاہر ہے كہ اگر طلب كو خاموش رہنے كا حكم كيا جا وسے تو وہ حفظ قرآن نشر بعث كرنے سے مجبور بونے بيں ورحفظ بير كريئے . پس ان كواس وجہ سے بلند بڑھنے كی اجازت دی گئی اور بيرس كند الم بالكم كے نزد كي بالكل واضى اور دوشن ہے واس ميں ذيا وہ دلائل بيش كرنے كى صنر درت نہيں . مگر كھر بھی چند واضى اور دوشن ہے و اس ميں ذيا وہ دلائل بيش كرنے كى صنر درت نہيں . مگر كھر بھی چند احد دائل ميات اور ديا ہوں ملاحظہ موں .

یعنی این عتب اس فرمات بین که یه آیت واسطے سننے اور جبکارین نماز فرصی میں نازل بردئی .

رسی میں ارب ہوی وی مصرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آتھے ایک اللہ علیہ وسلم کے بیجھے ایک قوم نے بیر مصلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے ایک قوم نے بیر مصا بیس ان کی ممانعت کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ۔ قر اِذَا قَدِیُ الْقُدْانُ وَ اِذَا قَدِیُ الْقُدْانُ وَ اِذَا قَدِیُ الْقُدْانُ وَ اِذَا قَدِیُ الْقُدْانُ وَ اِذَا قَدِیُ الْقُدُانُ وَ اِذَا قَدِیُ الْقَدُانُ وَ اِنْ الْقَدُانُ وَ اِنْ الْقَدُانُ وَ اِنْ الْقَدُانُ وَ اِنْ الْقَدُانُ وَ الْقَدُانُ وَ الْقَدُانُ وَ الْقَدُانُ وَ الْقَدُانُ وَ الْعُدُانُ وَ الْقَدُانُ وَ الْعُدُانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُ

تفسيردرمنثور نوله وَإِذَا تَسُرِئَ وَالْمُ وَالْمُ الْفُسُرِ الْ الْحُسَرِةِ وَالْمُ الْفُرْدِيْجِ وَ الْفُسُرِ الْ الْمُسْتَعِيدِ وَ الْمُسْتَالِينَ عَتَبَاسٍ وَ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتِ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ اللّهُ النّبِي الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلَيْكُولُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِمِ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلَيْكُمُ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَيْكُمُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتُ الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِلِي الْم

حَاتِهُ وَأَلْبَيْهُ فِي فِي سُنَيْهُ عَنْ مُعَالِمُهِ وَالْبَيْهُ عَنْ مُعَالِمُهِ عَنْ مُعَالِمُهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

انْ صَرِيْ وَالْهِ شَيْحَ وَالْهِ شَيْحَ وَالْهِ شَيْحَ وَالْهِ مَنْ عَنْ مَلُولُهِ مَنْ مَعْ فَلِ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مَعْ فَلِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْمَا مَنْ اللّهُ وَالْمَا مُنْ اللّهُ وَالْمَا مُنْ اللّهُ وَالْمَا مُنْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالنّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مَا مُ وَاذَا قَدْءَ اللّهِ مَا مُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِتُ مَعْ وَا نَصِتُ مَا مُ وَاذَا قَدْءَ اللّهِ مَا مُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِتُ مَعْ وَا نَصِتُ مَا مَا مُ وَاذَا قَدْءَ اللّهِ مَا مُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِتُ مَعْ وَا نَصِتُ مَا مَا مُنْ وَاذَا قَدْءَ اللّهِ مَا مُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِتُ مَعْ وَا نَصِتُ مَا مُنْ وَالْمَامُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِتُ مَا مُنْ وَالْمَامُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِيتُ مَا مُنْ وَاذَا قَدْءَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِيتُ مَا مُنْ وَاذَا قَدْءَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِيتُ مَا مُنْ وَاذَا قَدْءَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعْ وَا نَصِيتُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُو

اخْدَرَجَ إِبْنُ الْيُ شَيْبَةُ وَاطِّبُرُ إِنِي فَيْبَةَ وَاطِّبُرُ إِنِي فَي الْمُ وَابُلِ الْمُ وَسَلِمُ وَابُلُ فَي الْمُ وَابُلُ فَي اللّهُ وَابُلُ وَسَيَكُونِ فَي اللّهُ وَابُلُ وَسَيَكُونِ اللّهُ وَابُلُ وَسَيَكُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

خُورَةَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنُ زَيْدِ ثَاسَ قَالَ لا قِرَءَ لَا خَلُفَ الْإِمَامِ. وَأَخْرَجَ إِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ أَبِى سَرْبِرَةً قِالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنْهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُوء لَّمَ بِهِ

مجائم فی فرایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے ایک شخص نے بڑھا میں اس سے لئے بہرآبیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے دریا فت کیا کہ جس شخص نے قرآن کو سے مناکیا قرآن کا اس پرسننا واجب ہے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے میں یعنی امام کی قرآت کے بارے نازل ہوئی۔ اے مخاطب نازل ہوئی۔ اے مخاطب

ابن مستود صحابی نے اپنے دوسوں کے ہمراہ ماز پر صی بیس ساکہ لوگ ان کے بیجے پر صحر ہے ہیں انکہ لوگ ان کے بیجے بعد فرمایا کہ کیا حال ہے ہم اداکہ قران کو ہیں سمجھنے اور جب قرآن پڑھا جا وے توسنو اور جب رہ و جبیبا کہ اللہ تعالی نے چیکا رہنے کا حکم فرمایا ہے ۔

امام کے بیجیے جبکارہ جبیبا کہ تجھ کو قرآن میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان کا برخصنا کا فی ہے ۔

محصنرت زید بن است و ماتی که امام کے بیچھے قرآت نہیں . حصرت الوہر برہ ومنی اللہ تعالیٰ عنه محضرت الدہ تعالیٰ عنه فی منے فرایا کہ آئے منے منایا کہ آئے منایا کہ آئے منایا جا اسے فی فرایا کہ احام اس لئے بنایا جا اسے فی فرایا کہ احام اس لئے بنایا جا اسے

فَاذَا كُتُرفَكِبُرُوْا وَإِذَا فَسَرَعُ فَانْصِتُوا.

وَانْحَرَجَ إِبْنُ الِيْ شَيْبَةَ عَسَنَ جابِرٌ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ لَكُ إِمَامُ فَقِرَاءَةً الْإِمَامِ لَكُ قِدَاءَةً . لَكُ قِدَاءَةً .

وَأَخْرَجَ ابْن شَنْيَبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَوَّلُ مَا اَحْدَ شُوالُقِرَاءَةَ خَلُفَ الْإِمَامِ وَكَا لُوْا لَا يَقْرَءُونَ .

وَاخْرَتَ عَبُدُ بِنُ حُتَمَيْدِ وَابُوْشَيْخِ عَنِ العَالِيَةَ انَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِاصْحَادِهِ فَقَرَا وَقَرَءَ اصْحَابِهُ صَلَّى بِاصْحَادِهِ فَقَرَا وَقَرَءَ اصْحَابِهُ خَلُفَهُ فَلَوْلَتُ هٰذِهِ الْايتة وَإِذَا قُرِئَ خَلُفَهُ فَلَوْلَتُ هٰذِهِ الْايتة وَإِذَا قُرِئَ الْقُوْمُ وَقَسَرَءَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلِيْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُلْكُمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُلْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ ا

أَخْتَرَبَّ أَبُوشَيْعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ كَانَتُ بَنُوْالِسُّرَائِيلَ إِذَا قَرَآتُ أَنَّهُ تَهُمُ مُ أَجَا بُوهُ مَرْفَكُرَةُ اللَّهُ ذَٰلِكَ لِهُ ذَهِ الْأُ مَّةِ قَالَ إِذَا قُرِى اللَّهُ ذَٰلِكَ لِهُ نَصَعُوا لَهُ وَانْصَنُوا -

تفسيرورالمعانى ميسب :-والائة دليك لائن حنيفة رضى الله عند في ان المقتدى لائيفر عن سريت ولا جنفري لا تفا تقتضى وجوب

کراس کی افتدا کی ما دے ۔ جب وہ مکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو ۔ اور جب وہ بڑھے تو تم جیب رہو

حصرت جابرت روایت ہے کہ آنکھنر صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے امام ہو۔ اس کے لئے امام کا بڑھنا مقدی کا رقوھنا ہیں۔

حصرت ابراہیم سے مردی ہے کہ آب نے فرمایاکہ امرادل دایجارہ توکہ توکہ توکہ کوکوں نے بیدائی وہ قرائت خلف الامام ہے۔ اور میہ لوگ قرائت نہیں کرتے تھے۔

حصرت ابی العالیہ سے روایت ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصی ب سے ساتھ
مفاذ بڑھ رہے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ م مفاذ بڑھ او آپ کے سیھے جی بالقران نازل مولی کے سیھے جے بالقران نازل مولی کے سیھے ہے ایک القران نازل مولی کے جس کار جمہ سہ ہے تبکہ بڑھا ماوے قرآن میں منوتم اس کواور جب رمویس جب ہوگئی قوم اور بھرامام کے جی ہے نہ بڑھا ۔

مصرت ابن عمر مسے روایت ہے کہ خامر کو وہ میں جب ان کے امام بڑھتے ہے تو وہ جواب دیتے تھے اُن کا بس اللہ تعالی نے اس اُمت سے کہ وہ جانا اور فرما یا کرب وران میں میں جواب دیتے ہے کہ وہ جانا اور فرما یا کرب وران میں میں میں وہ وہ جانا ور جُب رہو۔ وران میں میں وہ وہ جانا ور جُب رہو۔

اودام ابو عنیغدم کے لئے بہ آبیت دلیل ہے کرمقندی جبری وسری نماز میں قرآت نہ کرے کیونکہ بیر آبیت عام طور برح کم کردی ہے

خامومنن ريبت كاخواه نمازيس سوياغيرنماز سرحال میں سنتا و احب سے اور تحقیق دلسل غيرنمازمي قائم بوكئي كدسننا ورنه سنناجائز سے بس جبری نمازس جیکارسنا. بحال خود ما فی رما اوراسی طرح بوشیده نمازمین كهى -اس كي كدامام سمارا يرصرر السبع -اس قول کی تا ئیرمیں قرآن کی آبیت دلیل ہے كه مام كے بیجھے تجدید برها حاوے . مجا برا نے کہا کہ انصاریں سے ایکستخص لنے المتحصرن صلى الشعليدوسم سي يتجعيرها بس آببت و إذ إ فكرئ القدائ الزل بولي اورابن جرير وغيره حصرت ابن مسعود س روابیت کرتے ہیں کہ حضریت ابن مسعود نے اليينه دوستون كونماز يرطيصان توسنا كدلوك ان کے پیچھے ٹر صتے ہیں جب تمازے فارغ موسے تو فرمایا کیا تم نہیں محصے کرجب قرآن برصاحا وے توسنوآورجیب رموجسیا كدالتدتعالي تم كوهكم فرمار يسيم بين ابن شيبة زيد بن تابت سرايت رقيم كر حضرت ما رمنت فے فرمایا کدا مام سے بیجھے قرآت نہیں سے اور نيز حصرت الوهرس المساء دوايت بساكر الحضر صلى التُدعليه ولم في فرماياكه امام اس كف نباياكيا ہے کہاس کی اقتداکی حا دے جب وہ مکبر ہے تم بھی کمبیر کہو جب وہ قرأت شروع کرے تم جيب رمبو . حبب جا برمنسے روايت ہے كہ المتخضرت صلى التدعلية ولم في فروا ياكريس کے لئے امام ہوئیں قرائت کی قرات مقتری کی ہے۔ جب یہ بات صحیح ہوں توموانق قاعدے مقابل كآيت فاقرؤ واما تكيتر وعموم

الْإِسْتِمَا ٤عِنْدَ قِرَءَةِ الْقُوْانِ فِي الصَّنوةِ وَغَيْرِ هَا وَقَدْقًامَ الَّذَلِيلُ فِي غُيْرِهَا عَلَى جَوَازِ الْمُسْتِمَاعِ وَ تَرْكِه وَقَيْهَا عَلَىٰ خَالِه فِي الأَنْصَابَ لِلْعَ لِهِ وَكَانَ الْحَدَ الْكَرْحُتُمَاءِ لِعِنْ مَا بِالنَّكَ لَهُوَوَ وثيؤ يذذالك أنحسبارًا بُعَةٍ فَقُدُ أنحذ تعذربن تعكميد وإبن حاذاء تمرك البليف في في مُسَنتِهِ عَن مُجَاهِدِ قَالَ قَسَرَهِ رَجُنُ مِنَ الْأَدْصَارِخَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّالِحِ فَنَزَلَتُ وَإِذَا قَوِئُ الْقُانُ الْحُ وَٱنْحَرِبَ ابْنُ جَرِيرِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنَ مُسْعُودًا شُّكُ صَلَّى لِلْهِ سَمِعُ أَتَاسًا يَقُرِءُ رَنَ خَلَفَا فَلَمَّا انَّصَرَفُ وَالَ أَمَا أَنَّ لَكُمْ إَنْ تَعُقَلُوا وَإِذَا قُرِئٌ أَلَقُوْاتُ فَاسْتَمَعُوْالِكَ وَالْصِيْوَ الْكُمَا اَمُزَكُمُ اللهُ وَانْحَرَجَ ابْنُ أَلِى شَيْبَكَ عَنْ ذَيْدِ بُن ثَابِتِ قَالَ لَا قُرامَةٍ خَمَلُفَ الْاِمَامِ وَ ٱنْحَرَجَ ٱيْضًاعَنَ أَلَىٰ هُرَيْرَةٌ قَالَ كَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَسَلُّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُؤُّدُّكُمُ بِهِ فَإِذَا كُنَّرَ فَكُنِّرُوا وَإِذَا قَدَءَ فَأَنْصَتُّوا وَ ٱنْحَرَجَ ٱيُضًا عَنْ جَابِدِاَنَ النَّاتَ بِي صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِراً مَا أَلَهُ الْإِمَامِ لَهُ قِدَراكًا - وَهُذَا الحكويت إذا صح وجب أن يُحتَّص عُمُومُ تَوْلِيهِ تَعَالَىٰ فَاكْتُوءُ وَامَاتُنَيْسُرُ وَقُولِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّكُمُ لاصلوة إلآبقرأة غلے طرثقه التحقيم مُطَلَقًا فَيُحرُبُحُ الْمُقَتَدِى وَعَلَى طَرْيَقَنَا

قرائت بردلالت كردسى سے . توحدیث ا يِضًا لِأَنَّ ذَٰلِكَ الْعُمُومَ قَدْ تُحصَّ مِنْهُ لاصَلُولَةً إلا بِالقِرْائِيَ كُوبِي فاص رَا . الْبَعْضُ وَهُوَالْمُدُرِكِ فِي الْكُرُكُوعِ بس مقتدی امام سے بیکھے قرأت کرنے سے اِجْهَا عًا فَجَارً الشَّخُصِيْصُ بَعُدَةً بكل كيا - اورسمارے قاعدے كيے مطابق بھي بِالْمُقَتَّلِي بِالْحَدِيثِ الْمَلْكُورِ وَ مقترى قرأت سينكل كيا اس المن كريام كُذَا كَيْحَمَلُ قُوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِلْمُسْتِيحِ صَلَوْتَهُ فَكَبِّرُ ثُمَّرًا قَدَمُ مَا تَيْسُرَ مخصوص البعض سے اس عام سے بعض افراد خاص كئے كئے ہيں جبيباكدركوع ميں ملنے والا مَعَكَ مِنَ الْقُرْانِ عَلَى غَيْرِ حَالَةِ الْإِ ستخص فراكت سي خاص سير مه سب امامون تَتِلُاء جَمُعًا بَيْنَ الْادِلَةِ بِيلَ قُدُ كے نزد كي بطوراجاع كے اسى طرح انحضرت صلى لندعليه وسلم كاارشاد غمازمي بجول حوك والي مصلة حل كياكيا وه ارشاد بيه ب كدا مخاطب مجبركها وركير سرهاس تنى وجوقران سي كجوكو

سسان بو - يه علم مطلق سيء بالتخصيص حالت أقد أكى تاكد جميع اوله بن جمعيت بوجا وسع - اوربيه بھی کہاگیا ہے کہ مقدی کا پڑھنا شرقا تابت ہے۔اس لئے کا مام کا پڑھنا مقدی کا پڑھنا ہے۔لیں آر باوجود قرأت أمام كم مقتدى قرأت كرمي اتومقتدى كى ايك تمازمين دو قرأت بهوسي ايك امام كابرها والم

ابن عباس رصنی الله عند سے مروی ہے کہ اس آبیت سے نازل ہونے سے پہلے سلان نمازم بات جبت كرت تھے . اور ابنی حاجتون كوظابركر نصادرا كيشخص آبا تونمازلون سے بوجیتاکس قدر میرها ورس فدر باقی ہے تووه جواب سي مستحانى بيس الترتعالى فياس آيته كونازل فرمايا وران كونمازكي حالت من قرآن يرصف كومنع فرمايا اس لي كه نمازایک بزرگ شے سے راس میں سکوت مقتدى ببترسيك امام الوحنيف اس آيت سے دلیل کوتے ہیں کرتقتری امام کے بیکھیے جهكا رب كيونكه امام كابر صامقتدى كابر صنا

يُعَالُ اَنَّ الْقِرَاءَةُ ثَمَّا بِسَنَّهُ مِنَ الْمُقْتَدِي شُرُعًا فَإِنَّ الْقِزَاءَةُ الْإِمْسَامِ قِدَاءَةً لَهُ قُلُوْ قُرَءُ لِكَانَ لَهُ قُرَاءً تَالِنُ لِحِيْ صَلَوْيٌ وَاحِدُ يَ وَهُوَغُنْ يُومِسُّرُوعِ معتدى كاخود ريد مناتويد دوقرات ايك نمازيس شرعامنع بس-تفسيرروح البيان قَالَ إِنْ عُبَّاسٍ رُضِي اللَّهُ عَنْهُ كَاتَ المُسُلِمُونَ قُبْلُ نُزُولُ هُ ذِهِ أَلا سَتَ يَتَكُلُّمُونَ فِي الصَّلُورَ وَيَا مُسُرُونَ بحكوا يتجهم ويأيي إلى التحب النجماعك وهشم يصلون فيساكهم كُـمُ صَلَّيْ تُمْ وَكُـمُ بَعِي فَيَقُولُونَ كَذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هــــدِه الكينة وَامْسَرَهُ ثِمْ بِالْآنُصِيَاتِ عِنْدَ الصَّلُولَ بِقِرَاءَةِ الْقَرْانِ لِكُونِهــــا أغظمر أزكابها إشتذك الكيمتام أَبُوْحَنِيْفَةُ بِلَا يُهِ الْلَابِيةِ عَلَى أَنَّ اِلْصَاتَ الْمُقَتَدِئُ وَاجِبٌ وَإِنَّ قِرَأً لَمَّ سبع بسمقترى امام كي يحصي بالكل من يره خواد امام سرى نماز برهتا بوياجېرى . اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتدی پردوامر واجب فرملت بين ايك سننا اوردوسر جيكيه رسنا اكرسننا فوت مؤكاتوجيكارسنا باقى رسبے كا بطور وجوب سمے ، وجراستدلال کی بید ہے اس آیت میں عموم ہے قرآن کا سنناا ورخاموش رسنا كلام بذكرنا كيونكداعتبار عوم كام وتابيعة كخصوصى سبب كااوراس کے علاوہ اکیا جماعت مفسین کی کہدرہی ب كرآيت عدم قرأت نعلف الامام كے بارسےمین ازل مونی سے اس وقت کے لوگ المصرت صلى التبعليه والم كي يحصي مريضة تصے ۔ اور صوادی نے قرارت خلف الامام کے شان نزول کو ہی صبیح کہا ہے صاحب اشباه في كماكدامام الوصنيف في مقتدى كى طرف سے قرائت کوسا قط کیا اس لیے کہ امام کی قرارت سے خلط منہ ہو۔جس سے خلحان بروجبيهاكه جامع از سرشا بديس يس مقتدى كايرها مكروه تخريمي سياورسيني ميح يد جيساك سرح ابن مالك يسي-حصرت على رصنى التُدعندُ في فرمليا حس سن امام مے بچھے برصائس نے فطرت بعنی

حبب الله تعالى نے آیت بَصَائِرُلِنَاسِ کو ذکرکیا تو بلی ظِرِتعظیم قران مجیدی تلاق سے وقت چیکارسنے کا حکم فرمایا ، ندمبیا کی کفار قرایش اور مشکین کا قول تصاکر قرآن کونه سنواور باز حضے کے وقت عل مجاور

الْإِمَامِ قِرَاً ةَ الْمَأْمُومِ فَكِلَايَقَرَءُ خَلُفَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ اَسَرُ الْإِمَامِ أَمْجَهُرَ لِأَنَّةُ تَعَالَىٰ يُوْجِبُ عَلَيْكُ أَمُ رَيْنِ الْإِسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ فَاذَافَاتَ الْإِسْتِمَاعِ بِقِي الْإِنْصَابِ وَاجِبًا وَجُهُ الْإِسْتِدُ لَالِ آنَ الْمُوادَبِ الْإِ لنُصَاتِ الْمَامُورُبِهِ وَالْحُكُكَانَ هُوَالنَّهُي عَن الكلام لاعن القداءة للكن العيتبرة بعَمُوْم ٱللَّفُظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَب عَلَى أَنَّ الْحَمَاعَةُ مِنَ الْمُفَسِّرِين قَالُوا إِنَّ الْأَسِيةَ مُزَلِكُ فِي الصَّاوَةِ البخاصَّةِ حِينَ كَانُوُا يَقْسَرُءُونَ اكْفُوُانَ خَلُفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَتُ الْحَدَادِيُ فِي تَسَفِّسِيْسِ آصَيْحُ قَالَ فِي الْكِي شَيَاعِ ٱسْقَطْ ٱكْبُوحَ نِيْفَةً القزاءة عَن الْمَامُوْم مَلْ مَنْعَامُهُا شَفَقَتْ عَلَى إلْإِمَامِ وَدَفَعًا لِلتَّخْلِيْطِ عَلَيْه كَمَا يُشَاهَدُ بِالْحَامِعِ الْأَزْهَرِ إِنْتَهَىٰ . فَقِرَاء ۚ ثُوا الْمَامُ وَمِ مَكُرُوهَا أَ كزاهة الشخوني وهُوالْحَصَحُكُمَا في شُرْحِ الْمُجْمَحِ لِابْن مْلِكِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَنْ قَدَءَ حَلَفَ الإمَامِ فَقَدُ ٱنْحَطَاءَ الْقِطْوَيَّ آيَ الْسُنَّكَ

تفيرابن شر نَّهَا ذَكَرَ تَعَالَى اَنَّ الْقُرُانَ بَصَابُرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً اَمَرَ تَعَالَى بِانِصَاتِ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اِعْظَامًا و بِانِصَاتِ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اِعْظَامًا و الْحَتْرَامًا لَا كُمَا يَعْتَمِلُ لَا كُفَّادِ قُرُنْشٍ وَالْمُ شَرِّدُونَ فِي قَوْ يِلِمُ مُلِلَّالَةَ مُعُولًا وَالْمُ شَرِّدُونَ فِي قَوْ يِلِمُ مُ لِلْاَسْمَعُولًا

لِهُ ذَالِكَ فِي الصَّلُوةِ الْعَكُونِيةِ وَلَكِنَّ لَيُ وَيَعُولُكِنَّ لِيَ الصَّلُوةِ الْعَكُنُولِةِ فِي الصَّلُوةِ الْعَكُنُولِةِ فِي الصَّلُوةِ الْعَكُنُولِةِ فِي الصَّلُوةِ الْعَكُنُولِةِ فِي الصَّلُوةِ الْعَكُنُولِةِ فَي الصَّلُمُ فَي الْحَامُ صَحِيْحِهِ مِن حَدِيثِ إِنْ مُنْ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

صحص، مسلم ابن حجاج عَنْ أَيِيْ نَعِيْم وَهَبُ بِّ بِ كِيْسَان أَنَّه سَمِعَ جَابَرُبَنَّ عَبُرِالله يَقُولُ مَنْ صَلَى دَكَعَتْ لَـمُرَيَقُوا ءَفِيهًا بِأُم الْقُرُّانَ فَلَم رُيصَلَّ إِلَّا وَرَاءَ الْحِ مَامِ هُذَا حَديثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ (رواه ترمذی)

اس كَ تَا تَيِدا كِ دُوسرى صديث سے اور بهوتى ہے۔ عَنْ جَابِدٍ قَالَ قَالَ دُسُولَ اللهِ حصرت م صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسِسَاكُم مَنْ كَانَ لَكُ اللهِ صلى اللهِ اللهِ صلى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسِسَاكُم مَنْ كَانَ لَكُ اللهِ صلى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَامِ لَكُ قِرْدَا وَ اللهِ صلى اللهِ صلى اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ مَامِ لَكُ قِرْدًا وَ اللهِ اللهِ مَامِهِ اللهِ صلى اللهِ صلى اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ مَامِهِ اللهِ مَامِهِ اللهِ مَامِهِ اللهِ مَامِهِ اللهِ مَامِد اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ان سے نابت سے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔
تفسیر کشاف ، وَإِذَا قُسرِی ظَاہِر صَّمَم اس آ؛
الْقُرُّ اَن فَا سُتَمِعُوْ اللهُ وَانْصِيتُوْ وَقَت بِرِّصَة وَقَت فَلَاهِ مُنْ الله سَتماع وَقَت وقت بِيكار مِنا قَرَاءَ قِ الْقُرُانِ فِي الصَّلَوٰةِ وَغُيْرِ صَلَوٰةٍ .
قَرَاءَ قِ الْقُرُانِ فِي الصَّلَوٰةِ وَغُيْرِ صَلَوٰةٍ .
قَاہِر اس آيت فَا سُتَمِعُوْ اللهُ وَانْفِيتُوا كُورَتُ سَنَّا الله مَا الله وَانْفِيتُوا كُورَت سِنَا الله مَا اللهُ وَانْفِيتُوا كُورَت سِنَا اللهُ وَانْفِيتُوا كُورَت سِنَا

ابونعیم ومصب بن کیسان سے دوایت ہے۔ انہوں نے جابرین عبداللہ صحابی سے سنا ۔ فرماتے تھے کہ جوکوئی ایک رکعت بھی السی بڑھے جس میں الحمد بنہ بڑھی ہوتواس کی شماز نہیں ہوتی گرام مے پیچھے ہوجاتی ہے سے میں اور بالکا سیے ہے د تر فدی )

مصنرت عابر منسے روایت بہے کہ رسول الترصلی التر علیہ وہم نے ارشاد فرمایا کرجس التر علیہ وہم نے ارشاد فرمایا کرجس مشخص کا امام ہوتواس امام کی قرآت گویا اسی مشخص کی قرآت ہے ۔

ورسے بریسے است کا یہ ہے کہ قرآن نجید طاہر حکم اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن نجید پڑھتے وقت یا غیر نماز میں تلاوت کے وقت جیکار ہنا اور سننا داجب ہے

ظاہراس آیت کا قرآن شریف برھنے کے وقت سننے اور جبکا رہنے کو واجب

كَعَتَّكُمُ ثُرُحُمُونَ - ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْلِيسْتِمَاعَ وَالْإِنصَاتِ وَقَتَ قِرَأَةِ ٱلْقُرَانِ وَ غَيْرِهَا وجُهُهُ وُرالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ عَلَى اللهُ فِي السِّمَاعِ المُوْقَمَرِ

كرتاب اورجم وصحابه رصني الله تعالى عنذاس طرف سيئة بي كداس كا نزول استماع مقتدی کے بارے میں ہوا۔ ان تفسیرون می ام سے چھے قرارت کرنے منع

#### دلائل بخاری شریعیت سسے

( ٩ ) سوال ماکس مدسی سے است سے کہ مقتدی کی رکھت باوجود ترک کرنے قرائن سے رکوع میں شامل موجانے سے کامل موجاتی ہے؟

جواب کتاب بخادی شریین صفحه ۲۲ سطر ۲۰ مطبع احمدی با ب اخرا تکتع

روایت سے حسن سے وہ روایت کرتے بن ابی بجرونسے کہ حصنرت ابی بجررضی اللہ عنه حضور اكرم صلى الترعليه وسلم كى خدمت ا قدس میں نماز پڑھنے سیلئے تشریف لائے اوررسول التدصلي التدعليد وسلم ركوعيس تھے ایس حضرت ای برون نے دیس بررکوع کیا اور مجهدن برها بسبب ملدى كي تجير صرت ابى بجورمني فياس دا تعكى خبر صور اكرم صالالله

حَدَّثَنَا مُنُوسِلِي إِبْنُ السَّمْعِيْلُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْاَعْكَمُ وَهُوَ زِيادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مَبَكُولَةً اَ شَكَ إِنْسَهَى إِلَى لَنْسَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَرَاكِكُ فِلْدَكِعَ قَيْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ خَذَكِ كَرُذُ لِلَّ النَّبِيّ صُبتى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسِكُمَ فَقَالًا زَادُكُ اللَّهُ حِدْرَصًا وَلَاتَعُدُ.

عليه وسلم كودى تواتب لے حصرت ابى بكرا كيلئے دعا فرمانى كدالله تعالى جماعت كے شريك بهونے کی حرص کوزیادہ فرا دے۔ اور دوانا نہیں اینی جو قرارت قبل ازرکوع ترک بہوگئی ہے۔ اس کی وجہ سے

جد محدثين ادر محققين كااس مدسيت براجماع واتفاق سيحكدرسول التدمسلي التد عليه وسلم نے حضرت ابی بکرم کودوبادہ نماز پڑھنے کا حکم نہ فرمایا ۱۰ ورنہ ہی استن مبلیل القدرصمابى نے دوبارہ نمازكوبر صادبين تا بت بواكدركوع بين مل جانے سے باوجودفاكم نہ پڑے تھنے اور فوت ہونے قرآت سے رکعت ہوجاتی ہے۔ اس میں کسی ذی علم کوشک نہیں اوربنداس کی زیادہ تفصیبل کی صرورت ہے۔

حاصل مطلب ؛ بخاری شریف کی اس حدیث سے بیمسئلہ بخوبی نابت ہوگیا کہ مقتدی بر قراَت وا جب نہیں ۔ اگر مقتدی پر قراَت دا جب ہوتی تو خصور ملی الڈ عالم ہ

ۺٛؠؙٷ؞

حصرت ابو بروا كوصرور دوبار نمازير صف كاحكم فراتے جونك واجب نہيں تھى اس لئے ان كو ردباره برصف سے منع قرمایا - نیز دو حدیثیں اور پیش کرتا ہوں تاکہ بیمستداور آفتاب سے زیاره روشن برحادے۔

> حديث اوّل عَنُ زُنْدِ بُنِ تَا بِتِ ۗ قَالَ حَرَجِتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ لَيْعِنِيَ إِبْنَ مَسْعُود مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمُسْجِدِ وَرَكْعُ الْإِمَامَ فَكَبَّرَعَبُدُاللَّهُ وَ رُكْعَ وَرَكَعَتْ مَعْدُ ثُكُمُّ مَشَيْنًا رَاكِعِينَ حَتَّى إِنْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِ حِيْنَ رَفِعَ الْقُوْمُ رُءُوْ سَهُ مُرَاءُ فَلَمَّا قَضَى أَلَّامَامُ الطَّلَاقَ تُمُثُّ وَأَنَا أَوَا لِئَ لَهُ لَكُمْ آذُولَكُ فَأَخَذُ عَبْدُ اللّٰهُ بِسَيْدِي وَالْجُلُسَنِي ثُمَّ تكالَ إِنَّكَ قَدُ اَدُرُكُتَ ـ

ا پنی نماز دوری کروں -اس لیے کرمیں نے بہلی دكعت مين قرأت نهي يرهي عي البي المرحضرت عبدالتدابن مستود فيمراع تصيراا بتصاديا اور كيرفروا يأكه بينك تيري نماز موكئي

ردایت بے زمیرین ٹابٹ سے کہ میں

حضرت عبدالتدابن مسعور كسم بمراه

اييخ كمحرسف يجيادرامام ركوع ميس

تضا جصرت عبداللدبن مسعود فيضيكهيركبي

اوردكوع كيا بجربم في كوع كيا بحربهم دكوع

ہی کی حالت میں مل گئے۔ اس وقت قوم نے

اييضرول كوا شمايا جب ا مام ني تمازكولورا

فرماليا توميس بنا تضف كااراده كيا تاكه مي

رواه البيهقي

اس حدبیت سے دومسئے ٹابت ہوئے ۔ اقل یہ کہ مقتدی پرقراکت واجب ہیں اس ميكونى عاقل مجددادمنكرنبين ووسرابيمستله ابت بواكدعبدالتدبن مسعود في زيدبن ثابت كومنع فرماياكه تم مت برصوتومها ف معلوم بواكه اكرمقتدى دكوع من شركب بوجاد ي اسى نماز بالاتفاق بروجاتى ب اسى مىسى سمى كى كى بىس رسى .

حدیث دوسری کتاب نسان صفی ، ۹ مطبوع مطبع انصاری دہلی مصرت زيربن ابت روايت كرتيم بوكدكات انته سَأَلُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وى درول لندصل لندعية م تعيم سوال كياكركيالام ك ثابب عَن الْقِدَاءَة مَعَ الْامَامُ فَقَالَ لَا قِسَرَاءَةً مَسِعَ الامسَامِ فِي سَاتُهُ وَاسْتِ الْمُعَالِمَ اللهُ مَسَامً عَلَمَ اللهُ كسي من من قرات من العني الام من المعنى

مسى ركعت مي قرأت نبي -(١٠) سوال ملاکس مدبیت سے نابت ہے کہ حضریت دسول الدّصلی الدّعلیہ وہم نے مرمن وفات من حضرت الوير صديق رمنى التدعن كي يهي نمازيدهى واور مقترى بون كي مالت ين سويه فالحركون يرها ؟

جواب کتاب نخاری صفحه ۱۲ سطر ۱۲ مطبع احمدی

فَكُمَّا رَاحُ اَبُوْبَكُرِ ذَهَبَ لِيَتَاخَّرَ جَنَ وَقَت دَيِهَا رَبُولَ الدُّمِلِ الدُّعِلَى الدُّعِلَى اللهُ الدُّعِلَى اللهُ الدُّعِلَى اللهُ الدُّعِلَى اللهُ الل

عنه كواشاره فرماياكه يهس برهير عدر مرد ديني تمهى تماز برهاد -

شایدا جمال کی وجہ سے پوری حدیث شریف کا مطلب حاصری نہ سی جہوں تو تفصیل اس حدیث کی یہ سے کہ رسول الشملی الشعلیو کم کو مرض وفات یعن آفریم جس بیماری میں حضور سی الشعلیو کی میں سے کہ رسول الشملی الشعلیو کی کو جھوڑ کرجنت افودی جس بیماری میں حضور سی الشعلیو کی مجانب تشریف فرما ہوئے تو اس بیماری نے سخت کی زور کیا یہاں تک کرحضور اکرم صلی الشعلیہ و کم فصرت علیہ و کم می معذوری ہوئی شب حضور اگرم صلی الشعلیہ و کم فصرت ابو بحرصد الشرصل الشرائی معنوری میں معنوری میں معنوری میں معنوری میں الشرائی میں الشرائی میں الشرائی میں الشرائی میں الشرائی میں میں میں ہوئی تب آب امام بنے ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الشائد مقتدی ہوئی تب آب امام بنے ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الشائد مقتدی ہے ، اس کا مقتدی ہے ، اتنا صاف طور بر بخادی شریب کے انفاظ حدیث سے نا بت ہے ، اس کا حدیث سے نا بت ہے ، اس کا حدیث سے دوشن اور واضح ہے ۔ بوکہ تا نیر کے لئے تخریر کرتا ہوں ،

كتاب ابن ما جرصفي ٨٨مطيع مجتباني سطر١٦

فرما یا محضور کرم مسلی المدعلید و کمد شرع فرائی حضور کرم مسلی المدعلید و کم سفے قرآة حس محکم سفے قرآة حس محکم سنے کرم محضوری تھی ۔ مجموری تھی ۔ یعنی جہاں تک حضرت ابو بحر معدیق منطالہ

قَالَ إِنْ عَبَّاسٍ وَ اَخَذَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ القِرَ أَةِ مِنْ حَنِيثُ كَانَ بَلَغَ اَبُو بِكِرِ الاحدة .

عنه نے پڑھی تھی اس کے آگے دسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم فے بڑھی۔
عاصل ان دونوں حدیثوں سے بہر ہوا کہ اگر مقتری پر قرائت وا جب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم تعدید میں امام بنے صلی اللہ علیہ و کم قرائت شرع سے بڑھے اس واسطے کہ آپ مقتدی بھے بعد میں امام بنے جب آپ فے ادّ ل سے قرائت شرع نے فرائی بلکہ جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عنه فرائت واجب فیر حص تقی واس کے آگے سے آپ نے بڑھی توصات معلوم ہوا کہ مقتدی پر قرائت واجب مہیں ورن دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صنرور بڑھتے اس کا کوئی ذی علم منکر نہیں واد صنور کم میں اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق وضی اللہ عند کی بڑھنا مقدی کی حالت میں سی محدیث سے تا بت نہیں ورنہ ہی حضرت ابو بکر صدیق وضی اللہ عند کما حالت مقدی کی حالت میں بڑھنا تا بت ہے ۔ بلکہ علمائے می دشین کے نزدیک خاموش دہنا تا بت ہے ۔

جملہ اہل اسلام سے نزد مک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفعل اورارشاد کے موافق عمل کرنا ہرانسان پر لازم ہے۔ جب رسول خلاصلی اللہ علیہ وسلم کا مقدی کی حالت بیں خاموش رسبا اللہ علیہ وسلم کا مقدی کی حالت بی خاموش رسبا تا بت ہے تو پڑھنا قرآت کا مقدی کی حالت میں فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا ۔ اس وا سطے صحابہ عشرہ مبترہ رصنی اللہ نتعالی عنہم نے مقدی کو قراکت کرنے سے سخت منع فر ملیا ہے ۔ تا ئید کے لئے مع حوالہ کتا ہوں ۔

كتاب كشف الاسرار عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دَيدِ بُنِ السَّامَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ عَشَرَةً مَسِنَ اصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُونَ عَنِ الْقَرَاءِ قِ خَلَفَ الْاَمَامِ اشَّلَ النَّهِ عُنِ الْقَرَاءِ قِ خَلَفَ الْاَمْعَ وَ عَبْدُ الله بِنْ عَوْبِ وَسَعْنُ بِنُ وَقَاصِ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَقَاصِ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ عَنِ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ عُمْرَ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَنْهُ اللهِ مِنْ عُمْرَ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ عَبْدُ اللهِ مِنْ عَبْدُ اللهِ مِنْ عَبْسِ.

خلیفہ اللہ بعضرت علی رقم اللہ وجہد خلیفہ رابع اور حصرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عذہ اور حصرت دین اللہ عذہ اور حصرت دین اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبد الله عام برحی ہونے سے ترک ادر بیر صفے سے منع کیا ، کردیا ، اور بیر صفے سے منع کیا ،

اس دعولی کے شوت کے لئے حدیث نبیش کرتا ہوں کتاب الطحاوی مطبع مصطفائی ۱۲۹

باب قرأت فلف اللم - حدّ ثنا أَبُو بَكُرَة قَالَ حَدَّ ثَنَا الْبُو بَكُرَة قَالَ حَدَّ ثَنَا الْبُو بَكُرَة قَالَ حَدَّ ثَنَا الْبُو بَكُرَة قَالَ حَدَّ أَنِي الْمُعَا وِيَةَ عَنَ الْبِي الْمُعُودِ الشَّحْقِ عَنْ عَلْقَمَة عَن الْبِي اللَّهُ عَن الْبَيْ اللَّهُ عَن الْبَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

اس حدیث سے بخوبی تابت ہواکہ مقتدی سرگرز قرائت نہ بڑھے۔ اگر بڑھنا منع نہ ہوتا تو اتنے جلبل القدر صحابی منحصرت عبراللہ بن سعور مجیسے صنرات منع کرنے میں تشدد نہ فرما تے۔

(۱۱) سوال سے کس حدیث سے نابت ہے گاڑمصلی فاتحہ نہ بڑھے ، ملکہ کوئی اور سورۃ بڑھے ۔ ملکہ کوئی اور سورۃ بڑھے ۔ ملکہ کوئی اور سورۃ بڑھے ہے قرآن سے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب: کتاب بخاری صغیر ۱۹ مطبع احمدی

فَقَالَ دُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَرَايِنِي الرَّم صلى الله عليه وسلم نے واسط استَدَام بِلَا عَسَدَ إِنِي إِذَا فَتَمْتَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

واسل ، بخاری مربیت سے بخوبی فابت ہواکہ بغیر فاتح کے نماز ہوجاتی ہے ایر بیرسند آ ت سے بھی فابت ہواکہ بغیر فاتح کے نماز ہوجاتی ہو ایر بیرسند آ ت سے بھی فابت ہے ۔ فاقٹ کو توا ها تنیشکو مِسنَ الْقُدُّان ، بیس پر بیرسند آ ت سے بحوا سان ہوتم کو قرآن سے ۔ لفظ ملائے ہوم فابت ہوتا ہے ۔ فاق ملائے ہوم فابت ہوتا ہے ۔ افظ ملائے ہوم فاتحہ نہ پر ہے ۔ اور سے نابت ہے کہ اگر مصلی تنہا نماز میں فاتحہ نہ پر ہے ۔ تواس کی نماز ناقص ہوتی ہے ؟

جواب كتاب تخارى صفحه المطبع احمد سطراول

حَدَّ ثَنَا سُفَيَانَ حَدَّ ثَنَا النَّهِ وَالله فَالله مَاركامل بوق استخصى كى جو حَدَّ ثَنَا سُفَيَانَ حَدَّ ثَنَا النَّهُ وَالله فَالله بِرُبِط رَضِ وقت بواكيلا) عَنْ مَحْمُود بْنِ الرَّبِعِ عَنْ عَبَادَة جَدَ عَلَما مَعْ مِقْقِينَ كَ نزديك عَنْ مَنْ وَسُفْ كَ نزديك بُنِ الْسَاوَة وَسُفُلُ الله السَّالِ الله الله عَلَى الله عَ

کا مل اس خف کی جس نے فاتحہ کو نہ پڑھا ہوجیں وقت ہومصلی اکیلااوریہ قاعدہ جملہ محققین سے نزد کی مسلم ہے کوئی ذی علم اس سے اٹکارنہیں کرسکتا ۔ اورعامائے محتری محققین سے نزد کی اس محققین کے نزد کی اس محدیث سے مرا درسول اکرم صلی لید علیہ ولم کی اکبلانمازی ہے سند اور تا نید کے دلیل بیش کرتا ہوں ۔

كتاب ترمذي صفحه المسطر، المطبع مجتباتي -

كما امام احمدبن حنبل فيم حنى قول النبى صلى الله عليه وسلم كا حكم الكه عليه وسلم كلاصلوة ليمن لآمريق و مفاتحة الكتاب سه وه شخص مرادسه جواكيلا نمياز برسط من كه مقتدى اله

قُالُ أَحْمَدُ نَنُ حَسْبِلَ مَعَىٰ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَاكُمُ لَا قُولِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاكُمُ لَا صَلَوْقَ لِبَعْنَ لَسُدُمُ مَرْ يَقْسَرُهُ عَلَيْهِ وَسَاكُمُ لَا صَلَوْقَ لِبَعْنَ لَسُدُمُ مَرْ يَقْسَرُهُ عَلَيْهِ وَسَالُولَا لَيْنَ لَسُدُمُ مَرْ يَقْسَرُهُ عَلَيْهِ وَلَا الكَانَ بِفَا يَحْدَنِهُ وَلَيْكُتُ إِلَا الكَانَ مِنْ عَدَنَ عَلَيْهِ الْمُؤَالِكُتُ اللَّهُ الكَانَ مَعْدَدُهُ وَالْكُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ الكَانَ مَعْدَدُهُ وَالْكُلْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک اور دنبیل کامل لکھتا ہوں جس سے بخوبی ٹابت ہوجا دےکہ اس حدیث سے مراد رسول خوام مال کا میں کا بیانی کی اکبیلا نمازی ہے تنزکہ مقتدی ۔ مراد رسول خداصلی الندعلیہ و کم کی اکبیلا نمازی ہے تنزکہ مقتدی ۔

كتأب الوداور مطبع قادرى دبلي سفي ١١٨ سطر ١١

روایت به عباده بن صامتی سے فرمایا
رسول مدا صلی الله علیہ وسلم نے ہیں
کامل ہوتی نماز اس شخص کی جونہ بڑھے
فائحہ اور زمادہ کو بعنی کوئی آبیت ۔
کہاسفیان سے یہ حکم خاص ہے اس
نمازی کے حق میں جواکیلا نماز بڑھے
مذکہ مقتدی ۔

حَدَّ ثَنَ قُتَيْبَهُ ابْنُ سُعِيْدِ

ابن السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانَ عَنِ

الزَّهُ رِبِّ عَسَ مَحْمُ وَدِ بَنِ

الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَا دَة البَّنِ

السَّرِبِيْعِ عَنْ عُبَا دَة البَّنِيّ السَّامَية عَنْ عُبَا دَة البَّبِيّ الشَّامَية عَنْ عُبَا دَة البَّبِيّ الشَّامَية عَنْ عُبَا دَة البَّبِيّ الشَّامَية عَنْ عُبَا دَة البَّبِيّ صَلَاة لِمَنْ لَمُ يَقَلَعُهُ وَسَلَّمَ وَالْكَلَا صَلَاة لِمَنْ لَمُ يَقَلَعُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْكَلَا فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانَ لِمَنْ يُصَلِّى وَعُلَةُ

اس حدیث سے دومیت نا بت ہوئے ۔ اول یہ کداس حدیث سے مراد منفردمعسلی سبع ، اس واسطے کہ ملاناکسی اورورت کا فاتح کے ساتھ مقتدی پرکسی اہل علم سے نزدیک جائز نہیں ۔ اورلفظ فصاعدًا سبع ملاناکسی آیت کا فاتح کے ساتھ شابت ہورہا ہے ۔ دوسرایہ مسئلہ کہ اگر اکیلا نمازی قاتح مذیر جرصے تواس کی نمازان سی ہوتی سبع اہل حق سے واسطے اس قدر کا فی ہے۔ ہوتی سبع اہل حق سے واسطے اس قدر کا فی ہے۔

(۱۳) سوال کس مدیث سے تابت سے کہ مقتری پیچھے امام کے

خاموش ریہے ؟

جواب - كما ب سلم طبع نول شورصفيه ١١ سطر١١٠ -

اور بنج حد میت جرائی کے دوامت کرتے ہیں۔ کرسلیمان سے وہ روا بہت کرتے ہیں۔ قادہ سے زیادتی سے جس وقت پڑھے۔ امام قرآۃ ایس چیب رہوتم -

حَدَّ تَنَا اِسَحَقَ بُنُ اِبْرَاهِمُهُمُ الْآخِر وَفِي حَدِيثِ جَرِيْدٍ عَنَى الْآخِر عَنَى الْآخِر عَنِي حَدِيدٍ عَنِي الْآخِر عَنَى الْآخِر عَنَى الْآخِر عَنَى الْآخِر عَلَى الْحَالِقُولُ الْآخِر عَلَى الْحَدَادُ عَلَى الْحَدَادُ

اس حدیث مقدی کا بخوبی اس مقدی مقدی امام کے خاموش رسنا مقدی کا بخوبی منابع بیر مصنے امام کے خاموش رسنا مقدی کا بخوبی منابع سے دو قدت قرآت پر مشال سے اس مسلد کوروشن کرتا ہوں اہل عرب

مى وركت بين بوليت بين :-

جس وقت طلوع بهوآ فيآب بس دن محد ومدتا مد

إِذَا طَلِعَ الشَّمسُ فَالنَّهَارُ مَنُوجُودٌ -

اسی الرح اس محاور ہے کے موافق اس حدیث کا ترجبہ بہے کہ جس وقت امام قرات پڑھے بس مقتری خاموش رہیں ، حاصل یہ ہواکہ جس وقت آفقاب طلوع ہوائے اس وقت کسی بھی عاقل کو دن کے ہولئے ہیں شک وشبہ نہیں رہتا ، ایسا ہی رسول فعل سلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک سے نابت ہواکہ حبب امام قرات پڑسھے تو مقتدی کے خاموش رہنے میں کسی عاقل کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے ،

نما دوش رس کے توسورہ فائخہادراس کے علاوہ کھی منہ پڑھیں سے۔ للزا امام کی قرات کے وقت مقدی کوسورہ فاتحہ نصاعاً غازاورسب کے پڑھنے کی جمانعت ہوگئی ماور قول مضرت إلى بريره كا إقترة بها في نَفْسِكَ

كتاب مسلم مطبع كشورى صفحه ١٦٩ سطر ١٩ - الاكهاامام مالك في اس مكراقراء كے معنیٰ تُدَبَّرُ فِی نَفْسِكَ مِی ایعنی فكر كرتواینے دل میں . فكر كرنے كوكوئى عاقل قراًت نہیں کہتا۔

### د لنيل ترمزي شريعيس

(۱۴) سوال کس حدست سے نابت ہے کہ مقدی امام کے پیچھے فاتحہ نہوے تواس کی نماز ہوجاتی سیے ؟

جواب. كتاب ترمذي مطبع مجتبائي صفحه ٢٧ سطر ١٨

محقيق جليل القادراوى الونعيم وسبب بن كيسان فينفسنا جابر سية عبدالتدكوكب جابر بيني عبدالتد في حبس خص فيرضى وكعست اور مديرها اسسنے فائد كولس ن پڑھی اس نے تمازمگر بیک بہودہ بیجے امام مصيفى مقتدى أكريد يره صف فالتحدثواس كى تماز بوجاتى بيما ورفرمايا ترخري في يدحد سينصن

حَدَّ ثُنَا إِسْحَقَ بِنُ مُـ تُوسِيٰ الْأُ نَصَادِي مَعَنَا مَالِكُ عَنَاكِي نعِيمُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانُ ٱنَّافَهُمَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مُسَى صَلَّا رُكُعَةٌ كُمْ يَقْرَءُ بِأَمِّ الْقُرْانِ فَكُمْ يُصْلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ

حاصل يه بواكرجب بغير يرمص فالخرك نماذ بوجاني بصة ومقتدى كاخاموش رسنا ثابت بروا واور صدست عباده بوكتاب ترمزى مطبع مجتباني صغرام سطروع يس سُدُون مُنَادِنَا الْاَيْسِرَهُ سِهِ يه حديث مسوح به اور وَإِذَا فَسَرِئُ الْعَرَانِ الْح يه آيت ناسخ اوراكراس حدميث ونسوخ ندما جادے توكلام رسول الله صلى الدعليه وسلم مي تعارمن ببيرا مركا.

- حَدَّ ثَنَاعُلَى بُنُ حَمَّدٍ الإ دوا بت ب جا برشسے کہ فرمایا دسول اللہ ملی الدهد وسلم نے جس شخص کے واسطے برو امام پس قرأت المام کی تعلق کے واسلے کا نی ہے۔

كتاب ابن ماجرمطيع فجتباتي صفحه الا عُنْ حَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَ نَكُانَ لَكُ إِمَامٌ فَهِوَاءَةُ الْإِمَامُ لَتُهَ قِدَاءَةً ا

### اس سدیت سے عدم قرآت اور اور کی حدمیث مے واجب ہونا قرات کا ماب ہوا

### دليل الوداؤرس

(۵) سے وال امام کی قرآت کے وقت مقتدی کا خاموش رہنا کونسی حدیث سیمہ ماست سے ۱۶

عنداب .كتاب الوداؤرصفي ١١٩ سطره مطبع قادري دي.

تحقیق کرمیں کہنا ہوں کیا ہے میرے لئے کہ منازعت کیا جا آموں قرآن میں کہارا وی نے کہ اس کے بی رسے لوگ قرائت پڑ بصنے سے رک گئے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کے بھیے بھر قرائت س

ماره ماره

مدبيث دوسرى كتاب الوداو دصفحه 1 اسطر ٢٥

روایت سے عمران بن حصین سے تحقیق کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تماذ ظہر کی پڑھی ۔ بس ایک شخص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ سبتے است کہ وقت وقت فارغ ہو سے رسول اللہ صلی الدعلیہ واللہ حلی اللہ علیہ واللہ حلیہ واللہ واللہ

عَنْ عِمْرَانَ بَنِ مُصَيْنِ اَنَّى النَّيِّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلَّىٰ الظَّهُرَ لَعَاءُرجُلُ فَقَرَءُ مَلَفَ الْمَعَلِيٰ الظَّهُرَ لَعَاءُرجُلُ فَقَرَءُ مَلَفَ الْمَعَلِيٰ السَّمَرُرِيْكَ الْمَعْلَى قَلَمَ الْمَرْغَ قَالَ اللَّهُمُ السَّمَرُرِيْكَ الْمَعْلَى قَلَمَ عَمَا فَرَغَ قَالَ اللَّهُمُ السَّمَرُرِيْكَ الْمَعْلَى قَالَ قَلَ عَمَوْفَت السَّمَرُرِيْكَ الْمَعْلَى قَالَ قَلَ عَمَوْفَت السَّمَرُونِيَ اللَّهُ المَعْلَى قَالَ قَلَ عَمَوْفَت انَ بَعْضَا مُمْ نِمَا لَجِينِيْهَا .

نمازے تو آپ نے فرایاکہ تم میں سے سے سے بڑھا محابہ میں سے ایک شخص نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہر در مایا حضور اکرم صلی الدولا میں کے تحقیق بہرانتا ہوں میں کر بعض تمہا ما خلجان میں داتا ہے جمد کو نماذیں ۔
دانتا ہے جمد کو نماذیں ۔

بس ان دوان مدسيون سيمقتدى كاخاموش رسنا بخوبي ثابت بهوا .

# دلیل این ما میسے

(۱۲) سوال - کس مدیت سے نابت ہے کہ مقدی امام کے بیچے سورہ فاتی مذیرہ صر،

سربرے؛ جواب کتاب ابن ماج مطبع مجتبائی صفحہ ۱۱ کو کُونکر بنن اَبِی شَیْدَة الله یہ حدیث لمبی سے - آخراس کایہ ہے ۔ قَالَ

ابی المتینیه ای به تعدست مبی سے الراس کایہ ہے . ماں الله علیه وسلم نے کس نے ابی الله الله علیه وسلم نے کس نے میرے بیجھے پڑھا ہے . کہا ایک شخص نے میں نے اس کے جواب میں حضوراکم صلی الله علیہ کم میرے بیجھے پڑھا ہے . کہا ایک شخص نے میں نے اس کے جواب میں حضوراکم صلی الله علیہ کم الله علیہ کہ جھاڑا نے فرمایا کہ میں کہتا تھا کیا بات ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے میں دقت پیش آرہی ہے کہ جھاڑا کیا جا آ ہوں . قرآن سے . منازعت کی تفصیل محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام کو متشار بسبب مقتد یوں کے پڑھنے کے لگے یا امام سے قرآن میں غلطی ہونے لگے ۔ جو فعل نماز پڑھنے سے مانع ہو ۔ اس فعل کورسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ۔ بیس مقتدی کا خاموش دمنا بخونی ثابت ہوا .

## دليل نسائي شرليف

(۱۷) سوال کس حدیث سے ثابت ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے خاموش رہے ؟ جواب کتاب نسائی مطبع مجتبائی صفحہ ۱۹۸۱سطر ۱۹

روایت سے ای بربروسے کے فرمایا در اللہ صاللہ ما ما میں مقرر کیا گیا ہے کہ ما ماس مقرر کیا گیا ہے کہ تماس کی افترا کو لیے تی بیروی کرو۔ بیس جس وقت امام کرولیے تی بیروی کرو۔ بیس جس وقت امام کیمے تم بھی تکمیر کہو اور جس وقت امام قرآت پڑھے تو تم جیب رہو۔

اَخْبَرُنَاجَارُوْدُ بُنُ مُعَا إِنْ الْمُعَالَةِ قَالَ الْبَرْمِ فِي الْمُعَنَّا لِي هُرَبُرَةً قَالَ الله عَلَيْهِ وَالله وَالدُا عَسَرَةً وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله والله وَالله وَالله

اس مدیث میری سے مقدی کا خاموش دستا بخوبی ثابت ہوا۔ اس مضمون کی اور بہت سی مدیش ہیں ۔ لیکن بخوب طول ہونے کے تحریر نہیں کیں ۔ بلکہ بعض مدیثوں کو الخ کا کھر کہ لودی نہیں کھی ادر بعض مجگہ زیادہ تفصیل نہیں کی بلکہ ذی علم کے لئے اشارہ کافی ہے۔ ۱۸۱) سوال - بہت سے علمار و فقہار نے تعلید ند بہب کوجائز نکھا ہے مقلدین خواہی نخواہی کھینچ تان کراس کو داجب ٹھیراتے ہیں -

جواب: جن علمانے تقلید مذہب معین کوجائر نکھا ہے۔ ان کے کلام سے
واجب کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ایک شے کا جائز لنفسه اور واجب لغیدی ہونا متنح
نہیں . بلکہ کوشیخص تقلید کو واجب لعینه کہتا ہو جائز کا لفظ اس کے فلات بھی نہیں ۔
اس لئے کہ ممکن ہے کہ جواز سے مراد امکانِ عام ہو ۔ یعنی تقلید واجب اشتراک شی نہیں ہے ۔ رہاس کا فعل اگر واجب ہو یا غیر واجب امکانِ عام دولوں کوشامل ہے ، ہاں جواز بحدی امکانِ فاص البتہ وجوب لعین کے منافی ہے ۔ پونکہ ابن حزم نے تقلید کو حرام کھا تھا ، اس کی رد میں علما سفجائز تھا ، اور فلطی سے تقلید جائز اور نا جائز کو متحدالی میں جھاتھا ، اس کی رد میں علما سفجائز کو الفظ لکھ تھا ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید غرب سرگر حرام نہیں ہے ، چنا کی شاہ ولی اللہ صاحب میں تنہ دہوی لکھا ہے ، و ما ذ کھت ا بئن حزم میں آن التقلیش کے صاحب میں تنہ دہوی کہ اس کی ما نہ کہ تقلید خرب سے دوئے ان التقلیش کے منافی عدم اور فلط ہے ۔

بیو درنه تم کوید امراص جسمانی بیدا بول کے توعاقل دمی جس کواین جان عزیز ہے اسطبیب اورڈ اکٹر کے حکم کو صرور مان لیے گا اور اس کی مخالفت مرگز نه کرسے گا- بلکہ اس کی عدول حکمی کو باعث بلاکت سمجھے گا-

على بذا لقياس مذابيب اربعه كومجيس . جارامام شل جار تهروں كے بي جواكب جشمديعنى شرئيت محدى سے بسكے بي اور جاروں ائمك مسائل مجتہدہ شلصا ف ستقريد بان کے ہیں واور باہم مسائل مجتمعرہ کا مختلف ہونامثل اس اختلاف تأثیر کے ہے جونہروں کے یانی میں اُس کی زمین کے اٹریسے بیدا ہوگیا ہے۔ اور مقلدین مثل یانی پینے والوں کے ہیں . اور محققین متل طبیب اور داکٹر کے بیں ابس اس طور سے دونہریں مختف المزاج کے پاتی سے امراص جسمانی کے بیدا ہونے کا قوی احتمال ہے ۔ اسی طرح دو مذہب کے محبتہدہ اور مختلف میں اختلاط کونے سے امراص روحانی کے بیدا ہونے کاظن غالب ہے۔ جیساکہ امراص جسمان كاحال طبيب اورد اكثر حانتا يه اسى طرح امراض روحان كإحال علمائة محققين اورمحد تني حانتين بوكمعلائ محققين كوكرب سيدبات نابت برحكي ب كموام الرمطلق العان كرديئة جائي توابني خوابش كم مطابق مستلے اختياد كرنے كليس كے - بلكة المدى مانب سے بدظن ہوکران کی شان میں معن طعن شروع کردیں سے اور ابنادین و ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اسی وجب سے ایک مذہب کی انتباع عوام کو واجب تلائی ۔ اور بوج عذر معقول کے تقلید غیرشخصی سیے روک دیا . بعنی سی مستلد میں کسی کی تقلید اورکسی میں سی کی کر بی اس کو منع کردیا واتعى علمك محققين كالخرب بهت صحيح ب- أكروه لوك انتظام كوندسكهلاتي تو یہ ہی حال بیش آگا کہ منفی مِربہ سے باس حب جاندی سونے سے زیورات بہت ہوتے توسال کے حتم پر یوں کینے گاتا کہ ہم اس مسئلے میں امام شافعی کے مذہب پرعمل رہے گے اورزبورات میں زکوہ سندیں کے ۔اگر ماہ رمضان میں تھے قصدُ اکھا کرروزہ توڑد بیا تو کفارہ ن دسینے کا بہی بہانہ کھیرا تاکہ ہم اس ستدمیں امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں واور ماڑے مے دافوں میں اگر برن سے حون رواں ہوجا تا ہے تو یوں بہانہ کرمے وصونہ کرتا کیا مام شافعی کے مذہب میں وصنوباتی سے کیوں وصوری ۔ اور اگر کھانے کی زیادہ حرص بیدا ہوتی ہے توسوسماره الوه اور لومرى اوز كو اورجوم جنگلى كمان الكتاء اور يول كمتاكدامام شانعي ك مذبهب مين يدسب حلال مه يخوا مخواه مم أن كوكيون حصوري على أبدا لقياس شا فعي المسلك أكرمس ذكريالمس النسائكا مرتكب بيوتا -اس بهائه سي كرضفي ندسب مي وينو نبس ما آ و داره وصور کرتا - اگر شفعه جواری صرورت برتی بے توحنفی مربب بن راس مستلدمين اس كامقدمه قاصى كى عدالت مين دائركردينا - اكرسابى خارىيست كيدركيل مجھوا کھانے کوجی جا ہتا ہے تو مالکی بن کر ان کو کھا لیتا۔ پس س خلط ملط سے بڑے

عرب فتراور طرح کے امران روحاتی بیدا ہوتے کیونکدزمانہ خیرکا ہیں ہے. س زما نے کے بوئے جس رنگ ڈھنگ سے ہیں وہ سب کومعلوم سے اگرعوام کوتھوڑی سی سر وجيون آسان ك مسائل بتادية جايش توبقول سعدى سترارى -

به نيم بهينه جو سلطان ستم روا دارد زنندلشكر يأنش سيزار مرغ بسيخ

ان كا كراد سوحانا دشوارنبين واولا آرام طلبي اورخواسشان نفس برستي كا مادد يد به جادت كا ورسروقت اپنی خواسش كامس كلد وهوند تارسك كا اسى وجهس عقد ألجيد من حصرت مولانا شاه ولى الله صاحب لكهتي من:

نَقَا إِنْنَ رَسَتِ الْمَذَ اهِبُ جَبِهِ الْجَهَانِ جَلِهِ الْجَارِونِ مَرَاسِبِ حَقْدِ كَصِيوا اور مذا بهب منط كيرًا ورفنا بهو كيرّ . تواب ان ہی مذا سب اربعہ کا اتباع کرنا جماعت حق كااتباع كرنا ہے اوران كے اتباع كے فریح سے ویاکہ جماعت حق سے مکلماہے۔

الحقة إلا هاذك الأرتبعية كان اتِّبَ عُهَا اتِّبًا عُلَا السَّوَاد الا عظم والخروج عَنْهَا خد وُحِيًا عسِن السَّوادِ الْلَكُعُظمِر

حصرت شاه صاحب کی اس عبارت سے صاف ظاہر بیے کہ جولوگ اُنمہ اربعہ کی تقليد سيرا خراف كررسيس وه رحمت عالم صلى التدعليد كم مح ارشاد كرا مي قَالَ رَسُول اللدنسني الله عليه وسم ا تبعوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ اللَّهِ يَسُولُ صلى الله عليه وسم نے فن ما ياكدسوا داعظم ربيني جماعت حق كي انتباع كرو اكي صراحتًا خلاف ورزى كرديه بي جو ، یت خو فناک راین بلاکت سے مترادف ہے۔

ا الما المدمجة بدين كي عظمت ورفعت اس كي نظريس با في منه رسي كي بلكرفتة رفة ود أئمه سے برطن بورا بینے نفس کا مقلد بوجائے گا اور کھرود اپنے کو آزادی کے ا بسے دیسع میدان میں بہنیا وسے گاکرمجی وہ شیعہ کے مسلک کو بسند کرے گااور كتجى دە نيجيريكى دائے كوقبول كريسے كا - اكر اس كاجى جاما متعه كرينے لكا -اكر دونوب خاطر ہوا كلاكهونتي بهوئي مرعى كاكوشت كصاليا - اكرطبيعت كوجوش بهوا تو دهول ستار طبلهارتكي كاراك سننة لكا يمجى شيعه كارفيق كبهى نيجيريه كابيرو يمجى ابن حزم كامقلد الغرض حبب ندمیب سے دائرہ سے قدم بڑھایا ۔ آ فرالامرغلطاں دیجیاں گراہی کے حندق یں بایرے کا بقول مولوی مخترصین صاحب لاہوں کے وہ آخراسلام کو سلام کر بیکھتے ہیں ان میں بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا مذہب ہوجاتے ہیں جوکسی دین اور مذبب كے پابندنہيں رستے ادھرائيا دين وايمان كھومبيھے كا -(۲۰) سوال . جب باروں مزہب حق ہیں تو ان کے مسائل مجتہدہ بھی حق ہونگے

كيركيا وجكر دو تربب حق محمائ طادين سے امراض روحاني موجل نے كااحتمال

جواب جق سے ناحق اوردوجیز جائز سے ناجائز بیدا ہوجانامکن ہے اور اس کے نظائر محسوسات اور غیرمحسوسات سب میں بکٹرت ہیں۔ اگر چیزخطوط نقوش كسى كاغذ يا دادار براس قسم مے بنائے جائي جن سے تصويرذى دوح كى شبن عاتى ہوات جائز اور درست بهے - اگروہ خطوط اور نقوش ملادیئے جائیں - اور ان سے تصویر کسسی ذی روح کی بن جائے تورہ ملاد بناما جائز سے۔ ایساہی متبت کے لئے ایصال تواب مالی ہو يابرنى درست به اورتعين يوم بنفسه جائز مكرجب الصال تواب كمسائة تعيين يوم كردى جائے تو بدعت کی شکل پدیرا ہوجاتی ہے ۔ اور الگ الگ دونوں جز جائز تھے گر الادینے سے ناجوازی صورت پردا ہوگئی۔ یہی حال مذا مب ادبعہ کے مسائل مختلفہ کا ہے۔ الگ الگ سب حق بس مرود مذمه كے مسائل بائم خلط ملط كردينے سے يا تلفيق لازم الك سب حق بس با تلفيق لازم الك سب كا مقارشت كارشت كارشت وزلوں ہیں۔ لیس خلط ملط سے امراض روحانی کا بیدا ہوجانا مزور محتمل ہے۔ (۲۱) سوال- حب ایک مسئله می دوشخص با بم اختلات ومتعناد میون تووه مسئله ایک کامیح بوگا دوسرے کاغلط ہوگا دونوں کا حکم درست نہیں ہوسکتا۔ مثلاً ایک نے كوامام شافعي طلال كيت بي اور فقى حرام كيت بي - دونون كيونكر مق بوسكة بي ؟ جواب - ايك معنى تق كريه بين كراس كاعال عندالله ما خود منهوكا بلكتواب كالمستحق بروكا عام ازيركروه فعل نفس الامرا وحقيقت بكيموا فق بويا مخالف أوردوسر معنی یہ بیں کہ موافق ہو پیلے معنی کے اختیاد سے کہا جاتا ہے کہ جاروں بزمب حق ہیں۔ مجتهدين البين سأبل مجتبره مي عندالقد ما جوريس - بعنى الشرك نزد يك اجرك مستحق بي خوام مي مي ايك تواب ايسابى ان کے مقلدین بھی ابر کے مستحق ہیں۔ اگرجہ دہ مسائل مجتہدہ نفس الام بعنی حقیقت کے خلاف بول ميونك بخارى وملمي معرت عبدالله بن عرف اور معزمت الوبريرة معموى بن قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ معنورصلى الشرعليدوستم نعادشاد فرمايا جب ما كم مكم دكانے برآ مادہ ہوتو وہ وسكم إذاحكم التحاكم فأنبتهذ واصاب فكه أجران إذا حكم اجتهاد كرے (خوب سوج سم كرفيله فالجتَّهَدُ وَٱخْطَاءُ فَكَاهُ أَخُهُ

كرے) اگرائس كا فيصله حق بجانب صحيح

سل دوسرے مزاہب کوجمع کرتا۔ ما برے اورخواب

وَاحِثُ - بِ تُودُوا بِرَمْلِي كَمَا رُفِيهِ لِي بِوكَا تُو (الرَّمْلِي كَمَا رُفِيهِ لِي بَوكَا تُو (بخارى سلم) ايك ا جريفك كا - (بخارى سلم)

دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے اقل می نہیں کہا جاتا ہے ۔ بلک اس وقت اُلکت کا اُرک بیک اُرک بیک کہا جاتا ہے ۔ بلک اس وقت اُلکت کی دج سے کی رکے نیج اگر چارشخص سے مقام میں قبلہ نہ معلوم ہونے کی دج سے کی رکے نیجی قبلہ کی سمت کو عور وخوص سے بعد کسی سمت کو متعین کر کے چارسمت ہوتی ہے بر ھے تاہوں تو یوں کہ سکتے ہیں کہ چاروں حق پر ہیں ۔ یعنی چاروں کی نماز درست ہوتی ہے اور ثواب کے مستحق ہیں ، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی خص قبلہ کی طرف نمسان پڑھتا ہوگا ۔ لیکن انہوں نے اپنی جانوں میں اطینان قلب رکے ایک ایک سمت اپنے لئے مقرر کرلی تو وہ حق ہے اس اعتبار سے یوں کہیں گے کہ اَلکت کی کہ اُلکت کی کا اختلاف میں ہے ۔ اس قسم کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا ، حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ کل صحابہ حق بولیساکہ ارشاد نہی ملی اللہ علیہ وسلم ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس قسم کا اختلاف صحابہ میں ہے ۔

اَ صَحَابِی کالنّعُجُوم بِاَیّبِہِ۔ م یہ سے صیابہ انڈسٹاروں کے ہیں جو بھی ان ٹینٹھر اِ کھنٹک ٹیٹٹھر۔ یہ سے سی کی اتباع اقدار کر کیا وہ ہوایت یا فنۃ

اِ قُتَدَ يُتُمُر اِ هُتَدَ يُتُمُرَ - كَالَّهُ عَلَى الْبَاعِ الْمُثْلُونَ ) مِوْكا - (مشكونة)

بس جوجواب صحائبہ کے اختلاف کامعترص پیش کریے گا تووہ ہی جواب ہماری جانب سے بھی ہے۔

(۲۲) سوال عضرمفلرصرات ایک امام کی تقلید کو باطل اور شرک کہتے ہیں کیا ان کا یہ کہنا درست ہے یاغلط ہے ؟

جواب: ببلے آپ سیمخولیں کرتقلیدکس کوکہتے ہی اورکونسی تقلید جائز ہے اورکونسی ناجائز۔

تقلیداس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو بلا یوں وچرا بغیرسی دلیل کے اُس کی بات کو قبول کر لے اس کے بتائے ہوئے مسئلے کو تسلیم کرسے اپنا معمول بنا لے ۔
تقلید کی دو قسمیں ہیں اوّل یہ ہے کہ قلر کے قول پر کوئی دلیل کوئی حجت شرعیہ ہو ۔
بلکہ اللّٰہ ادراس کے رسول سے خلا ف ہو اور اس کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیو ہے باوجود خدا اوررسول کے مخالف ہونے کے جیسے جاہلیت کے زمانہ میں مشرکین عرب باوجود خدا اور اس کے جواب ہونے تھے ۔ جب کوئی ان کوئی بات بات اور ای رسومات اور ان کے قول پر جب ہوئے تھے ۔ جب کوئی ان کوئی بات بناتا اور سمجھانا وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہم نے این باب دادا کو ایسے کرتے ہوئے بیا ۔ اُس کہ منا کرتے ہوئے کوئی دلیل نہ رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے دی اور کوئی دلیل نہ رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے کوئی دلیل نہ کہتے ہوئے ہوئے دی ہوئے دی ہوئے دی ہوئے کے مناح کرنے سے باوٹود

ابنے آبائی رسوم کومنروری ا داکرتے تھے توالیسی تقلید بالاتفاق تمام علماء است کے ناجائز ا در شرک ہے ۔

دوسرى تقليد ميريك كاواقف مسلمان جس فعلم دين باقاعده كسى عالم سے نہیں پڑھا اس کوکسی شرعی مسکد کے معلوم کرنے کی صرورت پیش آتی ہے وہ کسی متبر عالم سے پو بھے اور وہ عالم اس کا جواب خواہ صریح نص سے بعنی قرآن وحدیث کی كسى آيت سے دسے ياكسى مدسيث وآبيت سے استناط واجتماد أغمد مجتمدين كے قول سے دسے اوراس سے کہ کی دلیل سائل کونہ تبائے اوروہ سائل مرون دلیل کے مستجهاور وسيهاس كوقبول كرك اوراس برعامل بهوجائ توايساعاس مشركهي برسم مدارانسان اس كوجانتا اورسم عستاب ادر سرعالم بربيه بات واصح اوردوس سے کہ ایک شخص نے جومسئلہ کسی عالم معترسے پوجھا ہے اور اس کو بالکل بقین واعتماد ہے کہ یہ عالم جومسئلہ بتائے گا وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سم معلم سے مطابق بهوكاا وربيه عالم قرآن وحدست كامابراوروا قف بهداوريد بركز قرآن وحديث كے خلاف نہ بتائے گاتو اليسے شخص كوبلادليل كے ديھے اور سمجھے عمل كرنا ماكر بساكر سائل کو برمعلوم ہوجائے کہ عالم خلاف شرع مستلہ بتا تا ہے اور قرآن وحدیث کا پوری طرح عالم جس ہے تووہ سائل ہرگز السے عالم سے نہ مسئلہ پوچسگا اور نہ اس كے جواب كوتسايم كرے كا جيساكہ عوام كے حال كا مشابرہ سے ۔ جن علمار محو فهنسيادارصاصبب غسهض متبع خوابهشات حلينة بين ان سيه برگز مسئله سهس يوجهة اوران كي حق إور يح مسئله كاليم اعتبار مهي كزية اكثر سائل جن ك عرض صرف التدورسول مح مم محدريا فنت كرفى بيدوه اليسدعالم سد دريافت كرك بي جوحق برست ديندار قرآن وحدسيث كوجانتا اور بجها موتو ليسيساكى كى تقليد بالكلحق اوردرست بصاور زمان صحاب رصنوان التدعليهم اجعين سهل كرآج ككي مسلمان وابل علم وايمان السي تقليد كريت رجيب اوويه نوع تقليد بحكم برورد كاروسنت رسول التدصلى التدعليهوهم قرص يهرحس كالحكم قرآن شربين من موجود ب حس كو برورد كارعالم الماس طرح ارشاد فرايا - فاست افوا أهل الذكر إن كُنْ تَعُر لا تَعْلَمُونَ . اس آيت مين فاستُلواصيفه عام بهي عام افراد امت كومكم فرطيا بدر ترجم الم كو جوبات معلوم نبس ب وه جانت والون سے لوجے لو" اور ابل علم سے سوال كراويه علم بصيغة المرسيح و فريضة كا نبوت بداور لفظ أهل الذي كراسم عنس ب جس كا داحد اورجع براطان بوتاب اوربيعكم سب كوب كرس ابل الذكريعتى ابل علم اله عاره ۱۷ ركوع ١

سے جا ہے بوجھ ہو جا ہے کسی واحد شخص سے ہر ہر مستلہ بوچھ لے یا کوئی مستاکسی عالم سے اورکوئی کسی دو مرے عالم سے بوجھ لے ۔ پہلی صورت کو تقلید شخصی کہتے ہیں کہ ابنی ہر مشکلات دین کوایک شخص پر نحص نہیں کیا بلکہ حس سے جاہا بوجھ لیا ۔ یہ دو اون شخص تقلید میں داخل ہیں ۔ جو آیت مذکور فیا شٹکا گوا الخرسے فرمن ہوئی اس آیت سے حکم مطلق میں سب افراد فرصنیت میں برابر ہوتے ہیں جس کسی فرد پر عمل کرے دو سرے فرد پر عمل کرنا واجب نہیں رہتا عرض آیت نے مطلق تقلید کو فرض کیا ہے اور تقلید دو اول طرح ہیں خواہ تمام مسائل دی کوایک عالم سے معلوم کرکے عمل کرے عمل کرے عمل کرے عمل کرے عمل کرے عمل کرے کوئی عقامت دین مسائل پر عمل کو ایک خاد ہی و مشرک نہیں کہ سکتا اور خوام کہے گا اور جو دین مسائل پر عمل کو بوش کے بوشے دین مسائل پر عمل کو بوش کے بوش کی ضدیدے بھر فرض کے تحت دین مسائل پر عمل کو بوش کے بوش کی شدرک نہیں کہ مسکتا اور خواص کے تحت شرک کسی طرح ہوسکتا ہے یہ محال ہے عقلاً و نقلاً کہ اللہ کا حکم ابل علم سے معلوم کرکے عمل شرک کسی طرح ہوسکتا ہے یہ محال ہے عقلاً و نقلاً کہ اللہ کا حکم ابل علم سے معلوم کرکے عمل شرک کسی طرح ہوسکتا ہے یہ محال ہے عقلاً و نقلاً کہ اللہ کا حکم ابل علم سے معلوم کرکے عمل کرنے کا ہو اور دہ شرک بھی ہو سے کیسے ہوسکتا ہے ۔

بعض بے علم ناسمجھ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراداہل کتاب ہیں یہ قول اُن کا غلط اور محض جہالت ہے ۔ وہ لوگ اصول قرآن اور قاعدہ دین سے نا واقعت ہیں اصول قرآن باتفاق تمام امّن کے اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص واقعہ کا ۔ یادر کھئے تعلید سخصی فقہ میں نہا بیت صروری سے کیؤ کہ مختلف الحد بیث میں عمل کرنے کے لئے یہ جوزدی سے کسی دوا بیت کو ترجیح دیر عمل کیا جائے اگر تطبیق بینی باہم مطابقت ہوجائے تو بہتر ہے اگر مطابقت ممکن بنو تو پھراس میں ایک دوایت کو ترجیح دے رحمل کیا جائے بشرطیکہ دوا بیت میں علاقہ نسخ کا بنو ۔

ترجیح دے کرعمل کیا جائے بشرطیکہ دوا بیت میں علاقہ نسخ کا بنو۔

انیامس جس روایت برکھی عمل کریں گے تواس کو قابل عمل قرار دینا ہرا یک عالم کاکام نہیں بلکہ ان علماء ربانیین کے لئے مخصوص ہے جو قرآن وسنت سے علوم پر کامل مہارت رکھتے ہوئے کمال نذین کے وصف سے متصف بھی ہوں اورعقل وفہم

کامل مہارت رکھتے ہوئے کال نذین کے وصف سے منصف جی ہوں اور عل وہم زبرد تقوی میں درجہ بلندر کھتے ہوں اور مقاصد شریعیت تک اُن کا ذہن ہو کے سکتا ہواور احکام دعلل کا باہمی بچیج رابطہ بھی قائم کرسکتے ہوں۔ بیرسب اوصاف سرعام میں ہیں ملتے

اورائم ادب میں برصفات امام ابو منیفر میں کامل درج کی بان جاتی ہیں اورائم تلاشین بھی اکٹر صفات مزکورہ موجود تھیں اس لئے ائم ادب میں سے کسی ایک امام معین کی تقلید

صروری ہے کیونکہ ان میں بہ شرائط مذکورہ بررجہ اتم موجود ہیں ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کے تو منکر نہیں مگر تقلید میں صحصتے

نه بهت دیدارکا دصفت یہ اُن کی غلطی ہے۔ ان کے دلائل کا تحقیقی ہواب یہ ہے کہ مسئلہ تقلید کو تسلیم کرنے کے لبد فخصی ہے گریز نہیں کرسکتے ۔ کیونکہ اگراجتہا دکے شوقین حضرات اور ا تباع بزرگان دین کے مقابلہ میں آزادی حتمیر کو برقر ار رکھنے والے حضرات اگراپنے اخراع اور ایجا دیسے ایک مسئلہ میں ایک امام کی تقلید کریں گے اور دوسرے مسئلہ میں کہ دوسرے امام کی تقلید کریں گے تو قطع نظر اس بات کے کہ ایسا گرنا تلفیق مین المذہب ہے اور حقیقت میں یہ ا تباع حق نہیں ہے بلکہ ا تباع خوا ہشات نفسانی ہے کیونکہ جومسئلہ کسی امام کا بھی طبیعت کے موافق ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا جس کا لاز فی تیجہ یہ ہوگا کہ خوا ہشات کی اعلیٰ خوا ہو اختیار کیا جائے گا جس کا لاز فی تیجہ یہ ہوگا کہ خوا ہشات کی اس کو اپنا فرمیب جن نفسانی کے جس سے یہ اندلیث ہے کہ یہ ا تباع فرمیب حق نموگا بلکہ خوا ہشات کی اتباع نہ کر ورخوا ہشات کی ۔

دوسرى مكرارشارسب والتبنع هؤاه فتردى اورابن خوابش نفساني برجلتاب

كہيں تم راس بے فكرى كى دمرسے) تباہ نہ ہوجاؤ ۔

یکن آن تمام بالاس کے باہ ور بھر بھی تقلیہ خصی باقی رہتی ہے کیونکہ ہر سندیں جسلہ اتحد کی تقلید کرنا اور مختلف اتوال کو ما ندا خلا فی عقل اور نا ممکن ہے ۔ الم ذاہر سند میں ایک ہی اصام کی تقلید کی جائے گا۔ اور ایک ہیں امام کے قول پرعمل کیا جائے گاتواس اجتہا و سے تقلید شخصی سے گریز نہیں ہوسکتا ۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ چپند امام ما سننے پڑے اور تقلید متعدد کی کرنی پڑی سیک ہرسکتلہ میں تقلید شخصی ہی قائم رہی اس لئے کہ کہی کسی سسلہ میں سی امام کی فقہ پرعمل کیا اور تعلید شخصی ہی تفایم کے فقہ پرعمل کیا اور تعلید شخصی ہی ہوئی لیکن یا در ہے کہ بیم طلق العنانی ہے اور عوام میں اکر لوگ آئم ارب ہے کہ بیم طلق العنانی ہے اور عوام میں اکر لوگ آئم ارب ہے کہ سیم تقلید کے مسائل میں سے المبیع مسئلوں کا انتخاب کریں گے جن پرعمل کرنے کو ان کی طبیعت اور جو ہمائی میں جو اشات کے مطابق وہ مسئلہ ہوگا اور وہ تقلید کے بردہ میں خواشات نفسان کی بیروی کرتے دہیں جو خطرناک ہے ۔

تقلید شخصی مے نبوت پر آگراسلامی دوایات کی دوسشی می نورکیا جائے توقرآن کم سے بھی اس کا نبوت ملآ ہے۔ بروردگاد حالم کا ادشا دیسے وَا تَسْبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلی ادراس کمی پیردی کروجومیرے مکم کی جانب متوجہ ہو۔

آپ عود کرین که حق تعالی نے اس آیت کر بمدیں برسلمان کو یہ مکم فرمایا ہے کہ تم دین مے حالمیں الیسے شخص کی صرور بیروی کرنا جومیری طرف رجوع ہو۔ توجوش خص بھی سلف صالحین میں سے انابت الی اللہ کی طرف بعنی اللہ کی طرف متوجہ ہواس کا اتباع عام مسلمانوں پرد جب ہے۔ اس آیت سے صاف طور سے تقلیر شخصی کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور یہ بات ہم حمیں آتی ہے کہ اسلام میں شاہ راہ ہرایت ہی ہے کہ عام مسلمان علما مرج ہم دین کو اپنا رہنما سم حمیں اور ان سے بتائے ہوئے مسائل کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ دین محتری میں اسی وجہ سے تقلیر شخصی کا دواج عام ہے۔ اور حضور صلی الله علیہ وقت کہ نیش فراف تک فرح میرے صحب ابر شاد فرایا اصحب بی کا لنے فرم با یہ بھی تم بردی کرو گے ہمایت یا لوگے۔ مدایت کے دوشن ستارے ہیں جس کی تھی تم بردی کرو گے ہمایت یا لوگے۔

اس حدست شریف بی واضح طور براش کا اعلان فرما دیا که مسائل دین بی تم محابه بیس سے کسی ایک صحابی کی تقلید کردگے برایت باؤگے اور ان بین جس کی بھی تقلید کردگے برایت باؤگے اور ان بین جس کی بھی تقلید کردگے برایت باؤگے اور ان میں سے کسی کی تقلید کرنے میں یہ وہم تہ کرد کہ ہم غلطی دگرا ہی بین بتلانہ ہوجا کی اس لئے آب نے فرمایا کہ ان او ہام کو قلب سے مکال دواور اس بات کا یقین کراو کہ جس صحابی کی بیردی کردگے تمہا دے لئے برایت کا ذریعہ بن جا وسے گی۔

اس صديث كصلسديس الوالحسنات مولانا عبدالى صاحب كمضوى ني تحفة الاخبار

میں نقل فزمایا ہے:

وَقُكْرُوْ الْهُ الْبَيْهِ فِي بَامَانِيْدَ مُتَنَوَّعَةٍ يَـرُسَقِى بِهِمَا إِلَىٰ دَرَجَةٍ الْحَسَنِ قَالُحَدِيْنِ فَي خَسَنُ خَسَنُ.

سَنِ فَالْحَدِدِ يُعِنَّ حَسَنَ مَ صَن مَكَ بِنِي عِالَى هِ المِدَابِ عِديثَ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله نيز تحفة الاخيار مِن عساكراور حاكم سي نقل كيا هيك دنبى كريم عليه المصلوة والشلام سي وصحيم وفي المنقد الله مع

یہ حدیث مجیح مرفوعًا منقول ہے۔

شَّالُتُ رُبِّ عَنِ اخْتُلافِ الْحُكَانِيُ الْمُعَانِيُ الْمُعَانِيُ اللهُ الْحَالَةِ اللهُ ا

یں نے اپنے پروردگارسے سوال کیا کہ میرے صحابہ کا اختلاف جو میرے بعد پین اسے گا اس کا کیا انجام ہوگا ۔ اللہ تعالی نے بزریعہ وی کے آپ تک پیریام ہمنجایا کہ اسے مجدم تمہمارے صحابہ میرے نزد کی ستاروں کے مانند ہیں بعض بعض سے بڑھے ہموئے ہیں اور ہر ایک میں فور ہے ۔ جوکوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز جوکوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز کورٹ کا دہ میرے نزدیک ہمایت پر موکا اور ان کی ہیروی کرنا ہمایت پر دہنا ہے اور ان کی ہیروی کرنا ہمایت پر دہنا ہمایت پر دہنا ہما

اس حدست كوامام بهيقى في مختلف اسناد

سينقل فراياسي ص ي وجسيديد دواست وج

اوران کی پیروی کرنے والوں کالقب ابل السنت سييس وه برايت بربي اوران کا ترمیب برحق ہے اور تمام فرقوں کے

وَصَدُاهِبُ سَائِرِالْفِرَقِ بَاطِلُةً بَاطِلُةً

رائتھی،

نزمولاناعبدالی صاحبؓ نے یہ کھی نقل فرمایا ہے کہ حدسیت صحیح اکت و مُرا مَنَدُّةُ السماء حديث أصحابي كالتجوم كي مؤيريد منزمولانا عبدالي صاحب تجية الانظار يسي تحفة الاخيار كي صفي اسمي حاشيه برنقل فرات بي وحديث اصحابي كالنجوم كوعسلامه صنعانی نے حسن قرارد باہے۔ اسی طریقہ پر علامہ طیتی شارح مشکوۃ نے حسن قرار دیا ہے۔ اورعبدالوباب شعراني سيه نقل فرماياسه -

هٰذَ الْحَدِر نَيْتُ وَإِنْ كَانَ فِنْهُ محدثتين سمے نزد مكب يہ حدميث بالكل يح اوردرست سے واورابل الکشف کے يُقَالُ عِنْدُ الْمُتَحَدِّ ثِينَ فَ هُــوَ صَحِيْحٌ عِنْدَ الْهُولِ الْكُشُّفِ -

تزدیک بھی۔

اس تفصیل سے یہ بات نابت ہوگئ کہ حدبیث اصحابی کالنجوم سندسے محاظ سے قابلِ استدلال سبے اورچونکہ متعددِ اسنا دسے یہ دوابیت منعول سے ، دلبذا سندیکے صنعف کو كثرة طرق دُور كر ديتا ہے . اور بيہ بعد سيث مضمون كے لحاظ مديث صحيح معے ويد سے البذا قابل استدلال سے مصرت منكوبى في خصاس مدسيث كوسبيل الرشاد مي كرت

طرق کی بنار برخسن قرار دباہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقلید شخصی مے بغیر قلیز طلق سے دین کا اتباع عام مسلمانوں کیلئے سخت دسوارى سے اور علمام كے لئے بھى يہ جائز بنيں كركسى مستلے بي كسى امام كى فقركو ترجيح دسك ادركسى مستعلى بسام الومنيف وكم مستلے كو ترجيح دسے كرعمل كرايا كسى مسكركو فقدشا فعى سے اخدكرليں اوركسى كوفقد خىبلى سے استنباط كرليں اوربعض كوكسى دوسرسامام ك مذبه بسع تبيونكرية تلفيق بين المذبب بهاوريدنا مائز بهاوراس سلسله بب بزاد قسم كم مفاسد ديني بيش آنے كا اندليشد بے كبو مكه قرون تلئة بعنى دورمى ب دور تابعين الدرويم تابعين سي بجد محبوى اعتبار سي خيركا وجود مرسى نبي رباشروخوابشا كاغليه ابل اسلام بربمون لكا اسى بنار برسلف صالحين في اعلان ذما دياك علماء دين كوي مسابل دين مي اجتهادى خرورت نبين بيان البترأئمة اربعه سم زابب دلائل سے ماتھ بھے كر سمھانے اور مل كرنے كى صرورت ہے اس کی اور عیل انشار اللہ آئینہ تعلید میں پیش کروں گا۔کہ (۲۳) سوال: رفعیدین نہ کرنے کی کیا دلیل ہے ؟

له اورتفصيل مقدمه أئينه مراقت مي ملاحظه فرايس -

ابو سجر من ابی شبیب اور ابو کریب نے سم سے حدست بان كي اوران دويوس في كماكم مصابوم فوير نے صربت بان کی کروہ اعمش سع اوروه مسيب بن رابع سے اوروہ يم بن طرفد ادر ده جا بربن سمره سينقل كرنے والع تعقع عابرين سمره لنے فرا يا كچضور صلى الشطليدو لم تشريف لاست (اوريمس رفعیدین کرتے ہوئے پاکر ) فرا یا کہ مجھے کیا ہوگیاکہ يس تمبي اسطرح دفعيدين كرتے بوستيالي مسیے کھوڑے کی دمیں ہلتی ہوں . تم نماز

يىسكون رو. زرفع يدين مذكيا رو) -

(مسلم الوداور)

جواب مسلم والوراور وتسالی و ترفری میں بیرحدیث موجود سے ملاحظ مرو ب حَدَّ ثَنَا اَبُوْ بَكِرِ بِنَ اَلِيُّ شَيْبَةً وَٱبُوْكُويُبِ قَالَا ٱخْسَبَرَنَا ٱلْمُوْكُومُعُولِيَّةً عَسِن الْمُ عُمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بِنِن رَا فِيعِ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طُورَ فَ فَعَنْ جا بربن سَمُرَة قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَالِيْ اَرَاكُمْ رِاضِعِي آيْدِيكُمْ كَانَهَا أذناب تحيل ستمس أتسكثوا في

> ادُوا و مُسَالِمٌ وَ أَبِيودَاءُودَ شَنَنُ زُهَسِيرِ عَنِ الْأَعْسَمَسِ وَانتَسَانِيُ الرِبْقَعَيْدُ عُنِنِ الْأَعْمَشِ)

(۲۲) مسوال- اس حرب كوبيص غيرمقلدين يدكيت بي كريد عديث سلام ك وقت ہاتھ اُ تھا نے کی مانعت می ہے اوراس حد سیت کی تشریح میں صب ذیل حدیث

بِينَ كُرِثَ بِينَ وَسَعُ دَسُولِ اللّهِ صَلَّى صَلَّى مَسِعَ دَسُولِ اللّهِ صَلَّى صَلَّى مَسِعَ دَسُولِ اللّهِ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَ السَّلَمُ ثَالَكُ اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمُ الْحُلْثَا بأيُدِيْنَا اَلسَّلَامُ عَلَىٰ يَكُمُر أستلافرعكش كمثم فننظز إكثيتا دُسُسُولُ اللَّهِ صَلَى الملَّهُ عَلَيْهِ وُمَسَكُمُ فَقَالَ مَا مَثَاحِثُكُمُ تَشِيْرُونَ بِأَبْدِ شِكُمْ كُأَنَّهُ ا اَذْ نَابُ خَيْلِ شُهُمْسِ إِذَا سَلَمَ اَحَدُّ كُنُم َّ ثَلْيَلَتَفِتُ إلى صَاحِبِهِ وَلَا يُوْمِنِي بِيَدِهِ -

مى فرسط الترصل التدعليه والم مصافة غاديرهى بمالياكياكية تصكرجب سالم بصرفة توانشلام عليكم كيتة وتست إعتول سے اشارہ کرتے تھے تیس ہماری طرف دیول التصلى التدعليه وملم في ويميما اور فرما ياكه تميس كيا بوكيا بهاكرتم إحصوب ساشاد كرتيج عيد سركش كفورون كى دمين یل دمی بیون دیکھوجب تم میں سے کولی متخص سلام عجيرت تواسية برابرولك ك طرف أن كرك رادر القريب بركزاتماده

عَن عُبِيدِ اللهِ بَنِ أَنْقِبَطِيَةً عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَمُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَمُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَمُ وَلَا كُنّا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَلَةُ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَمُ وَلَا السَّلَالِمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَلَةُ اللهِ وَسُلَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَلَةُ اللهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْ يَعِينِهِ اللهِ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْ يَعِينِهِ وَسُلُمُ عَلَيْ يَعِينِهِ وَسُلُمُ عَلَيْ يَعِينِهِ وَسُلُمُ عَلَيْ يَعِينِهِ وَسُلُمُ عَلَى يَعِينِهِ وَسُلُمُ عَلَيْ يَعِينِهِ وَسُلُمُ عَلَيْ يَعِينِهِ وَسُلُمُ عَلَى اللهِ وَعَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ وَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ

جواب : غیرمقلدین کا ہماری نقل کردہ حدیث سے متعلق یہ کہناکہ یہ حدیث سلام کے وقت افخصانے کی ممانعت میں ہے اوراس کی تشریح میں جو حدیث یا کہ ہم وہ ہماری معدیث کی تشریح میں جو حدیث یا تفکی ہم نے ہو حدیث رفعی دین نہرنے کی حدیث رفعی دین نہرنے کی دلیل میں نقل کی ہے وہ دو بارہ نقل کرتے ہیں اوراس کی تشریح میں جو حدیث ہیں وہ ہمی اس میں ذیاری ہی تجہد میں تاریخ میں جو حدیث ہیں وہ ہمی اس

فرایاکہ صنور تشریف لائے (اور ہمیں رفعہ یدین کرنے ہوئے باکر) فرایا کہ مجھے کیا ہوگیاکہ میں اس طرح رفعیدین کرتے ہوئے بات کھوڑے کی دی کرتے ہوئے یا تا ہوں سمیے کھوڑے کی دی مہتی ہوں۔ تم نماذ میں سکون کرو (رفعیدین مذکیا کرو)

رمسلم ابوداؤد دنسانی ترفدی اوراس معدمیث کی تشریح میں حسب ذیل احاد میث میں :۔۔ اوراس معدمیث کی تشریح میں حسب ذیل احاد میث میں :۔۔ (۲) عَنْ جَادِرِ بْنِ مَسْمَوَةً قَالَ مَعْرَبَتْ عَابِر بِنْ سَمْرِهُ فَرالمَةَ بِينَ كَرَحْسُورِ

اله عَن جَابِرِبْنِ مُحَرَقً قَالَ وَحَلَّتُ أَنَا وَإِنْ عَلَى وَمُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ ضَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ ضَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ ضَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ ضَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَن اللهُ ال

د نشائی-ابوداؤدومسلم)

جب دمکھا نبی صلی الدعلیہ ولم نے کہ

ر فع یدین کرتے تھے نماز میں رکوع کے

وقبت اوردكوع سے سراعطاتے وقست تو

فرماياكيا سوكياكم مستمهس اسطرح وفعياين

كرتن بهوت يا بول تعليه سركش كمورون

کی دمیں ہتی ہیں ۔ تم نماز میں سکون کرو

اوردوسری روایت میں سے لینے

درقع بدین مذکیا کرو-)

خَدَرَجَ عَلَيْنَا رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْبِ عِ صلى التدعليه وللم مم يرتشريف لات كه مم وَسَلَّمَ وَنَحُنُ رَافِعُوا اَيْدِينَا تماديس وفعيدين كررس تصاب فيونايا فِي الصَّالُوةِ فَقَالَ صَاسَالُهُ مُرَافِعِينَ کیا ہوگیاان کو کہ نماز میں دفع یدین کرتے ہں جیسے گھوڑے کی دُمیں ہلتی ہوں - تم أيْدِ يَهُمُ فِي الصَّالُوةِ كَأَنَّهَا اَذُ نَا بُ خَيْلِ نَسَمْسِ أَسُكُنَ وَا نماز میں سکون کرد۔ درفع پدین شرد۔ فِي الصَّالُومِ ونساني ابوداد ورومسلم)

اور نہایہ میں بہ حدست موجود ہے:-

(٣) وَحِيْنَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّىٰ لَهُ وَ عَلَيهِ وَسَاتُمَ أَنْوَامًا يَرُفَعُونَ آيُدِ يَهُمُ فِي الصَّالُولَةِ عِنْدَ الرُّكُوْع وَعِنْكَ دَفْيعُ السُّرَاسِ مِنَ الدُّكُوْرِعِ فَقَالِ مَالِي اَرَاكُم رَافِعِي اَيْدِيكُمُرِكَا نَهَا اَذْ نَابُنَيْل شُمُسِ ٱسْكُنُوا فِي الطَّسَاوَةِ وَ فِي رِّوَاتِ تِي كُفُتُوا فِي الصَّلُوقِ. ر فی نهایه)

اعموں کوروسکے رہو۔ بهاری پیش کرده صربتی بالکل داختی بی اور ده خود اپنی تفسیراب کرر بهی بیس بهی اورتشری کی صرورت نہیں . نیکن پھر مجی ہم اس کی مزید تفسیر کرتے ہی تاکہ ہر الضاف پسنداور حق بسندى مجهمين اجلئ اورغير مقلدين جوعوام كوبيه بتاتي بي كه حديث سلام كوفت با تقریسے انتارہ کرنے کی مما نعت میں وارد سے ۔ اور رفع یدین کی ممانعت میں نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تاویلیں ہیں جی اور حقیقت یہ ہے کہ حصنور مسلم نے رفع یدین کی مما نعت

بهارى مدينون كوغورسد برصة اور محصة .

غيرمقلدين والى جو حديث صفى ١٨٧ برنقل كى بهاس مي بي صلبت مسع دَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْدِ وسَائم كم يس في رسول الدصلي الدعليه وسلم ك ساعظ مازيهي. بهارى مديث من سبك "خَصَرَجَ عَكَيْنَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَهُ نَ ذَا فِعُوا كَيْدِيْنَا فِي الضَّالُوةِ"، بم تمازيس دفع يدين كردب يَحْ كرصور تشرُنی لائے ۔ دبعتی ہم علی وعلی و تمازیں پڑھ رہے تھے ۔ اور اس تمازیں رفع بدین كررب يحصك من بالبرس تشريف الدست)

الكَعْرِ مقلدين والى مديث من بهد تكنّا إذ اسَكَمْنا قُلْنًا بايد ينااسُلام عَكَيْكُوْ ﴾ (ہم ایساکیاکرتے تھے کہ جب سلام پھیرتے تواکت لام عکیت مقت ما تھ سے داشارہ ) کرتے تھے ہے۔

اورسمارى مديث من سبط فقال مناباته مُروافِعِينَ أَيْدِ يَهُ مُر فِي السَّاوَةِ كُانْهَا أَذُنَا بُ خَيْلِ شَهْسٍ " إبريع حضورتشريف الدير اور فرما ياكيا بوكيا أن كوكروه

مازس دفع بدین کرتے ہیں جیسے سرکس گھوردں کو میں بل رہی ہوں

اورغيرمقلدين والى حديث من مع قَنَظُو النِّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُمَّم فَقَالَ مَا شَا نَكُمُ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُوكُ كُلَّنَهَا أَذُ نَابُ كَيْلِ شُمْسٍ "ربعني مِمْصنور کے ساتھ نماز پڑھ دہے تھے سلام کے دقت احضور نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہنہیں كيابوكيا. تَسِيْدُونَ بِأَنْدِ يَكُمُرُ (كه إتصول معاشاره كريت بوجيسي مركش كهووول ي که میں بل رہی بول ا

بمارى حديث من مهد أنشكنوا في الصَّاوَة " نماز من تم سكون كرو يعني رفع پرین شرو.

ادرغير مقلدين والى مدست يسب "إذَا سَكُمُ أَحُدُ كُ مُ وَأَيَّاتُفِت إلى صَاحِبِهُ وَلَا يُسُوعِي بِسِيدِ ؟ والعِنى جب مميس سے وي سلام تعبر عاتوا سِيرار والے کی طرف رُن کیے اور ہاتھ سے برگز امثارہ مذرسے ا

اب دواول حديق كوخوب عورسع برصف الدسوجية كدكيا غيرمقلدين والحديث کی تفسیرے کیا دواؤں حدیثی ایک ہی حکم رکھتی ہیں ؟ ہر گزنہیں رکھتی بلکہ دواؤں حدسیشن علیمده علیمد محکم رکعتی ہیں ۔ اور علیمدہ علیمد موقع اور وقت

التدتعال فالماكس كوامكي اوردماغ عنايت فرمايا أتكفون مين روشني اوردماغ ين عقل عطا فرمان سب فوب ديجه سكة بين اور مجه مكة بين كرمق كياب.

عيرمقلدين نے دوسرى مدميث جونقل كى اس ميں سبے كہتم ميں ہراكي سے ليے بدبات كافى سے كم است دونوں إكترانوں يرد كھے كيرسلام يعيرے دائي باكتروالے بھال كى طرت ادراید باین با تفروالے کی طرف (اس کی عربی عبارت صفحہ ۲۵ پرہے) سلام کے وقست اشاره كرفي والى مدمينون من «أمشكنوا في الصَّلَّاة " نبي فرمايان مدمينون سے بالكل والمنع بهكروداول مدينول مي عالي وعالي والمعلمي - اوردونون مختلف واقعول سے متعلق بي ادر مختلف مرادر كهتى بي ورنداس متدر شديد اختلات مدينول كيمضمون یں ہبوتا ۔

### فیر مقلدین کی جودوسری حدیث صفحہ ۵۵ سے حاشیہ میں سے اسے دیکھئے

كر منتور في مازيرها في حب آب قد سلام بعيرا تولوكون في دا سن المين ا تفول سے اشارہ کیا اسے نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تب آپ نے لوگوں سے کہا فَنْ اللَّهُ مَا شَا مُنْكُمْ تُقَلِّبُونَ بِأَيْدِ تَكُمُ وترجب كَهاكيا عال بهم تمياراك بالصون كوالث ينث تر ہو جیسے سرکس گھوڑے ۔ بلکہ جب ایک تم میں سے سلام بھے ۔ آی بایس برسلام رے ۔ سے معدجب توگوں نے تماز پڑھی توایسا نہیں کیا "

ہماری حدیثیں رفع مدین شرکرنے کے دلائل میں ہیں اورغیرمقلدین کی حدیثیں مسلام ك والته التاره مركب في كادلائل بين بي - دونون حديثين الك الك وقت بين واقع بولى

يس او بعدى وعليى حكم ركصى بي -

عَیْ مَقَادین کا ہماری پیش کردہ حدیثوں کے متعلق بیرکہنا کہ دہ سلام کے وقت کے لئے ہیں ۔ یہ عدد تاریو ت ہیں اوراص حقیقت کو پومشیدہ کرکے اپنے مسلک کی تا مید اورغلط حمایت ۔

جو صریتیں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے بارے میں ہیں ان میں سلام کے وقت شارہ کرنے کے تعنی ان میں عربی کے الفاظ میریں:-

تُننَا بِأَيْدِينَا السَّلامُ عَكَيْكُمُ ( بم سلام كرتے وقت اپنے ہاتھوں سے اشارہ

تَشَيْرُونَ بِايْدِيكُمْ فَلَمَّا سَلَّمَ اوْمَاءَ النَّاسُ بِالْيَدِيْدِ يُهِمِ (حِب آبِ ے سلام بھی تو ہوگ اپنے دایس بائیں باکھوں سے اشارہ کرکتے ) تُفَیِّبُوْنَ بِاَیْدِ یکمْرُ (تم الين إ تقون كو ألت بيث كرته بو) -

اور بماری حدیثوں میں بالکل واضح اور صرت کا الفاظ میں رفع یدین کا ذکر سے -ديجهدَ عربي كم الفاظ بيرين: تَحْنَى دا فِعَوْا أَيْدِ يُسَا فِي الصَّاوَةِ رَسِم مَازِينِ رنع يدين كررب عظم وَقَالَ مَا مَا مَا أَلُهُ مُرَا فِعِينَ أَيْدِيهُمْ فِي السَّلَوْة (مَضُورِنْ فرمایاکیا سوگیاان کوکه نمازیس رفع یدین کرتے) اور ہماری دوسری صدست میں ہے مالی اَ ذَا كُمْ ذَا فِعِيْ اَيْدِيْ لِكُمْر ربس تم كور فع بدين كرتے ديمة ابوں) ديگر بمارى مديثوں سِ اُسْكُنُوا فِي الطَّلَاقَ (نمازيس سكون كرد رفع يدين شكرد-)

ان صریتوں میں باکل واضح ہے کروہ لوگ حضور کے ساتھ تماز نہیں بڑھ رہے تع بلك حض بابرس تشريب لائے توان كو نماز برصة دىكماكدو ، بار بار نماز ميں دفعان كرتے بن اس براكب نے آئيس منع فر ماياكم أَسْكُنوْا فِي الصَّالُوقِ ( نماز من سكون افتياً كروا يعنى رفع يدين متكرو-اورغيرمقلدين والى حديثون مين تصريح م كرم آب كيمراه نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے حضور نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے ديجه كرفر ما يا سلام كه وقت لين ما تهرانون بردكه كر دائيس بائيس سلام كرد اس بي صنور ف أسكنوا في الطنَّالُوقِ نهين قرمايا اس لئة كر في الطنالوق اس وقت صادق موكا كرنماذ ك اركان واجزا باقى مون اوران مي رقع يدين يايا جافي بدأ شكروا في الصّلوة ومانا محل ب ادرسلام بھیرتے وقت ہم تھوں سے اشارہ کرنا نمازسے خرد جے سلام تھےرنے سے حُدُود ج عَنِ الصَّلُوةِ مِوتا بِ لِي يَعِي سلام يَعِيزنا تمازيه خارج مِونابِ يغير مقلدين كى حديث يس سكون كا حكم نهيس توكه سلام سے بعد نمازى نماز سے خارج اور عام يا بنديوں سے آزاد موجاماً ہے اس کے سکون کی صرورت نہیں ۔ اس کے حنفیوں نے دونوں حدیثوں کو اپنے ابینے محل پر رکھا اور عمل کیا ہے -ہماری پیش کردہ حدیثیں دفع پرین نہ کرنے کے بارے می ہی اورا دیرغیرمقلدین کی نقل کردہ معریثیں سلام کے وقت ما تھوں سے اشارہ کرنے کی جما نعست س میں ترک رفع پرین کی صریوں سے سلام کے وقت اشارہ کرنے کی عمانعت والی حدیثیں بالكل على والم الريم تعدين والى حديثون من به الفاظ موسة نعشن دَا فِعُوا ا يُدِيدُ يُنَا عِنْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا نَصْحَنُ دَائِعُوا ايْدِيْنَا بِالسَّلِيعِ. ٱگرسلام كے وقت رفعينِ كران كالفظ بوتاتو باشك بيربات مانى جاتى كروه حديثي سلام كوقت كر فعيدين كومنع كردبى بي يابيه بوتاكر حضور يه لفظ فراست مَا بَا كُمْ تُم وا فِعِينَ اَيْدِ يَهُ تُم عِنْدُ السَّلامِ (كيا بوكيا ان كوكرسلام كے وقعت يا قريب سلام كے رفع يدين كيتے ہيں. أَسْكُنُوْ الْ فَي الصَّالَةِ مُمَارِ مِن سكون كرو مدفع يدين شكرو-ان مِن سے ايك مجى نفظ نہيں ہے۔ ہماری عدیثوں مصحابہ کوسکون کرنے کا حکم اس لیے فرمایا چوبکہ صحابہ کرام بروتت ركوع رفع بدين كررس كقصاوران كم نماذ باقى تقى ديعنى دكوع كے بعد قور سىره اول د محده ثانى اس كے بعد والد اعلم دوسرى يا تيسرى يا چوتقى ركعت با قى بواس لئے باقى نماز كے لئے سكون كا حكم فرمايا ۔

غیرمقلدین والی حدیث می صفور نے صحابہ کوراؤں ہے ہتھ رکھنے کا حکم اس لئے فرمایا کہ وہ قدرہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے اختتام کے وقت سلام ہاتھ کے اشارہ سے کررہے تھے اس لئے آپ نے ان کوراؤں پر ہی ہاتھ کررہے تھے اس لئے آپ نے ان کوراؤں پر ہی ہاتھ رکھنے کو فرمایا کہ ہتھ راؤں بر ہی رکھے ہوئے سلام پھیر دیا کرد ۔ رفع یدین کرنے والے می بہ کوسکون کا حکم فرمایا ا دررفع یدین کی جمافعت و مائی کہ سرمٹن گھوٹے کا حکم فرمایا ۔ ادر ماتھ سے اشارہ کرتے کو منع بیسے ہوئے تھے ان کوراؤں بر ہاتھ رکھنے کا حکم فرمایا ۔ ادر ماتھ سے اشارہ کرتے کو منع بیسے ہوئے تھے ان کوراؤں حدیثوں کے تعارفن واحتلاف و موقع محل اور حدا جدا احتکام

بر عور و مایس - ہماری حدیثوں میں حضور صلعم نے رفعیدین کی ممانعت فرمانی ہے جو بالکل واصح ہے۔ غیرمقلدین کی تمام توجیبیں و تاوملیں قطعًا غلط اور بالکل باطل ہیں ، ہرفہم انسان اسس كؤ كحولي سمجير سكتاسير

(۳۵) سوال بعض غيرمقلدين اعتراص كرتے ہيں كر حابروالى حدست ميں حضور مالك عليه وسلم نے کسی رقعیدین کی تخصیص تو کی نہیں تو کھے تکبیر تحریمہ وعیدین کی کمیات کے دقت ا ورقنوت والارفعيدين كب جائز بهوسكتاسيد اس حدييث سيرتونهام رفعيدين ممنوع

جواب عيدين ووترك دفعيدين مسمحاب كرام وتابعين وتبع تابعين اور عدارجہوریں کوئ اختلاف بنیں مرف میبرات کی تعدادیں تو کچھ اختلاف ہے مگر ر فع یدین میں کھر اختلاف نہیں۔ اور نماز ووتر وعیدین میں رکوع میں جلتے وقت اور رکوع سے سرا تھاتے وقت کوئی صفی رفعیرین نہیں کرتا۔ اس حدیث میں رکوع میں جاتے وقت اوردكوع سے سرائھاتے وقت كے دفعيدين كى ممانعت كاذكريك اور دوسر يحضنور نبی ریم صلی الندعلیہ وسلم کی حسب ذیل حدیثوں نے وتر اور عیدین کی نمازوں کے رفعیدین

"جب د كيما نبي صلى الدُّعليه و لم تع كد وقع بدین کرتے تھے نماز میں رکوع کے وقدت اوردكوع سيسراكها نے كے دقت توفرماياكيا موكيا تهيس كهس اس طرح دفعيدين كرتے ہوتے د كيمتا ہوں جيسے سركس كصورون كى دميس المبتى بهون يسكون كرد نمازس (رفعيدين نهرو)اوردوس روابت میں ہے۔ روکو باکھوں کو نمازیں "

له وَحِيْنَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَسَكُمُ اَقُوامًا يُدُفَّعُ وَتَ أيْدِ يَهُمُ فِي الطَّالُوةِ عِثْكَ الرُّكُنُوعِ وَعِبْدُ دَفْسِعُ النَّوَأَسِ مِنَ الدُّكُوُ عِ فِقَالُ مِسَالِكُ اَرَا مَكُمْ ذَا فِعِيْ اَيْدِ يُسَكُّمُ كَا نَهَا أذْ نات حَيْل شَهُمِين أَسْكُنُوا فِي الصَّالُوةِ وَفِي رَوَاتِ الْمُكُلِّفُوا بى الصَّالُورَة -

د پھے اس مدیت میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سراتھاتے وقت رفعیدین

كرنے كومنع فزمايا ہے۔

مهامت موقعوں کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھاؤنماز مے شردع میں اور و تروں میں قنوت کے قت اددعيدين كي تجريرس اور جارج كے موقعوں

طعادى اورطرانى وبرايدو فتح القدير مي به :-سُ لَاتُرُفِعُ الْأَيْدِيُ اللَّهِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنْدُ إِفْتِتَاحُ الصَّلُوعِ وَتَنُونِتِ الُوِثُرِ وتكِسِيُرُةِ الْحِيْدَيُنِ وَإِلَادُنِعَةِ

في الكحيّج ـ

صمح حرسبت ابن عبالش میں ہے مِنْ قَالَ الْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي شَيْئِ اللَّهِ فِي سبيع مَوَاطِنَ فِي إِفَتِتَاحِ الطَّلُوعِ وَفِي الْعِيْدُ ثِينِ وَفِي تَكْبِيرِ الْقَلَوْتِ فى اليُوتِيْرِ وَعِنْكَ السِّيْلامِرالْحَجَرِ وعلى الطنكفا والمكروية وعيثت عَرَفَاتِ وَعِنْدَ دَمِى الجمَارِ -م وَرُوى الطِّحَادِيُّ وَالنِّطْ تُوَالِيُّ بإشناده إلى إثن عُمَرَ وَإِنْ عَتَّاسِ أَنَّ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ لَا تَدُ فَعُ الْاَيْدِي كَالِكُ فِي ٱسْبِيعِ مَوَطِنَ فِي اِفْتِنتَارِحِ الطَّلَوْتِي وَفِي كَكُبِ يُوَالْقَسُوُسَ بِي إِلْهِ سُرُ وَ فِي الْعِيْدَ يُنِ الْحِ

یس " (طماوی اورطبران و فتح القدیر) حضورنبي صلى التدعليه وسلم في ارتشاد فرمايا سات موقعوں کے علادہ کسی جگر ہاتھ رنہ اُتھائے جائیں بکبیر کھر مید بعنی نمازکے نترفع ميں اور عبيدين كى نمازوں ميں وترس قنوت كى تكبيرك وقت ادر مجراسود كے يحومن كمے وقدت اور صفامروہ براوع زات سمے قریب اور جمارے قریب . روا بیت کیاطحا دی اورطبرانی نے ابنی سندسیسے کہ ابن عمرا در ابن عباس

نبی صنبی الشّعلیہ کو سلم نے فرمایا کہ ہائتھ منرا تشاہنے جا میں گے مگرسات جگہوں میں شمازکے شروع میں اور قنوت کی تکبیرجو د ترمیں ہے اور عیدین کی تمازين الخ

دالل نتھی )

ان حديثوں ميں بالكل واضح اورصاف الفاظ بين كرسات موقعوں كے علاوہ بات ن المائين اوريك وال مدسية مين بوصفحه ٢٠ برب ركوع كے وقت اور ركوع سي مراهات وقت كرنعيدين كومنع فرمايا ي خوب مجهد ليجيد دوسر سيجم وعلمارا وصحاب ك درميان قنوت ادرعيدين كرفعيدين مسكون اختلاف نهي

رفعيدين مذكرني كي تن دلائل كاور صديتي الاحظر بون :-

حصنرت عبدالٹذبن عمریسے دوا بیت ہے كرحضورتما زشروع كرتة وقست رفعيدين كرتے تھے. كيرة كرتے تھے بعنى تكبير تخريمي

حصرت محابارسے مردی ہے کہ میں نے عبدالغدين عمره كيصيح بمازيرهي توان كو تكبيراولى كعلاوه رفعيدين كريت بوينس ديكها - درواه الطحاوى والويكربن شيب

عَنْ إِبْنَ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صكى الله عَلَيْهِ وَسَكَمَ بِيرِفَعُ يُدَيْهِ إِذَا فَتَتَحَ الطَّالُوةَ شُكَّرَلَا يَعُودُ. کے وقت صرف رفعیدین کرتے تھے اس کے علاوہ پھرد فعیدین مذکرتے تھے۔ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ نَعَلُفَ ابْن عُمَرَ فَكُمْ يَكُنُ يَرُفَعُ يُكُنِّهِ إلا فِي التَّكْسِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلُوةِ. دروا ه العجاوى وابوبكربن شيب

#### اس کے رجال بھی تقدیس ۔ دیکھوشرح بخاری اس کوعلامہ عینی نے صحیح کہا ہے۔ (س) رفعیدین نہ کرنے کے والگل کی اور حدیث ملاحظہ ہو!۔

"حصرت عبرالله بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشا دفروا کرکیا میں تمہیر صنور کی ماز بڑھائی اور بہلی مرتبہ کے علادہ دفعید بن نہیں کیا اور دوایت مرتبہ کے علادہ دفعید بن نہیں کیا اور دوایت میں ہے ( تُحَدَّ لَا یعود ) کہ پہلی مرتبہ رفعید بن کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے تھے۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ قَالَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَكُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَكُمُ ابْرُ فَعَ يَدُيْهِ اللَّهِ فِي الْوَلِهِ مَتَرَةٍ . وَالنَّسَانِيُ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمِ وَحَسَّنَهُ الدِّرُمِذِي ) الدِّرُمِذِي )

، کہا حدیث ابن سعود کی شخین کی سندط کے مطابق صحیح ہے " نسائی میں حسب ذیل روابیت کرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک دوسرے الفاظ میں ترک رفعیدین کی حدیث کو بیان کررہے ہیں - ملاحظہ ہو:-

تحردى سويربن نصرف كه مم سے بيان كيا ٱتحكرنا سُوَيْدُ بُنُ نَصْدِقَالَ حبرالله بن مبارك في سفيان عاصم بن حَدَّ ثَنَا عَبْدا لله بن مبارك عَسَنَ كليب اورعبدالرحن بن اسودنے اور سفيان عاصم بن كليب عن عُيْد علقه صريت عبدالله بن مسعود في كماكم الرَّحْمٰن بِن الْأَسْوَدُ عَسَعاهمة كيابس حصنور صلى الذعليه وسلم كى تمازكا عن عبدالله بِن مسعود قَالَ الا طريقة نه بتاؤل . كير كمر يحري اوراقل أنحير كثم بصلوة دسول اللهصلى مرتبه إكفرا تفائداس كعبد كيسدن الله عَلَيْهِ وَسَرِكُمَ ضَقَامَ فَ وَفَعَ دَنْهِ انمائے۔ (نسان) أَوَّلُ مَتَّزَةٍ شُمَّ لَكُمُ لَيْعُدُ .

امام ترمذی نسانی وغیرہ نے اس حدیث کومیجے تحریر فرمایا ہے اور ترک دفع بدین کی اور احادیث الوداؤد ونسانی ابن ابی شیبہ وغیرہ بی موجود میں اور حصرت امام مالک نے نے

مؤطا رمی تخریج کی ہے۔

قَالَ مَالِكُ لَا اعْرِفُ دَفْعَ الْدَدُ يُنِ فَى مَنْ تَكْدِيدِ الْدَدُ يُنِ فِي شَمْعُ مِنْ تَكْدِيدِ الْفَدُ وَيَ مَنْ تَكْدِيدِ الصَّالُولِ لَا فِي رَفْعِ وَلَا فِي تَحْفُصِ الصَّالُولِ لَا فِي رَفْعِ وَلَا فِي تَحْفُصِ الصَّالُولِ فَي تَحْفُصِ الصَّالُولِ فَي تَحْفُصِ الصَّالُولِ قَالَ الْجَنُ الْقَامِمِ الصَّالُولِ قَالَ الْجَنُ الْقَامِمِ وَكَانَ دَفْعُ الْدَيْلُ يُنِ عِنْدُ مَا لِلِكِ وَكَانَ دَفْعُ الْدَيْلُ يُنِ عِنْدُ مَا لِلْكِ وَكَانَ دَفْعُ الْدَيْلُ يُنِ عِنْدُ مَا لِلْكِ وَكَانَ دَفْعُ الْدَيْلُ لَيْنِ عِنْدُ مَا لِلْكِ وَلَيْلُولُ الْمُعَلِّمُ اللّهِ فَي الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَلَيْلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُهُ وَلَا مُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ

(مینی) امام مالک نے فرمایاکہ میں دنیوں کونماز میں کسی کمبیرادرکسی دفع وضفض میں بحبز کمبیر تحریمہ کے نہیں بھتا۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ دفعیدین امام مالک کے نزویک صنعیف ہے۔

و معدر مبلدادل منحدا)

Marfat.com

اب ابر انصاف غور فرمائیں کہ امام مالک مدیدہ شریف کے رہنے والے اور حضور کے شہریں درسس حدیث دینے والے ۔ مسجد نبوی میں بنج وقت آل رسول اور صحابہ کرام اور اور ان کی اولاد کے ساتھ نمازیں اوا کرنے والے یہ فرمائیں کہ نماز میں بجر تحریمہ کے اور کسی رکن میں ہاتھ اٹھا نے کو میں نہیں مانتا (یعنی میں دفع بدین کرتے کسی کو نہیں دیکھتا) اگرامام مالک آل رسول صحاب اور صحابہ کی اولاد کو دفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ نود بھی رفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ نود بھی رفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ نود بھی دفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ نود بھی سب نقہ ہیں اور رفع بدین کی حدیث کو ضعیف نہ فرماتے ۔ للہٰ ذااس حد سیث کے رجال سب نقہ ہیں اور بقول حافظ زیلعی کے شرط مسلم پر اور بقول سندھی شرط بخاری مسلم پر اور دوست ہے۔ ہوگے۔

(۲۶) سوال براور کم کی آتھ رکھتیں ہیں یا ہیں رکھتیں ؟ غیرمقلد حضرات آتھ رکھت کو سنست اور ہیں کو ہرعت بتاتے ہیں اس میں درسیت کیا ہے ؟

اس حدیث سے ظاہر بہے کہ آپ ہمیشہ گیارہ رکعات بڑھتے تھے تواہ ماہِ رمضان ہو یا اورکوئی فہینہ ۔ اگر یہ حدیث تراوی کے متعلق ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ تراوی فرف رمصنان میں ہی نہیں ملکہ بارہ فہینہ سنت ہے ۔ حالاتکہ اس کے خود غیر مقلد کھی قائل نہیں ۔ اس سے معلوم ہواکہ یہ حدمیث تراوی کے متعلق نہیں بلکہ تہج دکے متعلق ہے کیونکہ تہج دآپ بارہ جہینے پڑھے تھے خواہ رمضان ہوں یا نہوں .

تراويح كاماديي

تراور کی احادیث در اصل ادر ہی ہیں ۔ حضرت ابوذر کی دوابیت اس سلسلے یس بہت واضح ہے ملاحظہ کیجئے! یس بہت واضح ہے ملاحظہ کیجئے! عَنْ اَبِیْ ذَرِ اَ قَالَ صُمْعَنَا صَسِعَ حضرت ابوذر اسے مروی ہے کہ فرمایا ہم دُسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَصْ اَبِ کے ساتھ دوزے رکھے آب لے يَقُمُ بِنَا شَيْعًا مِنَ الشَّهُ رِحَتَّى بَقِيَ سَبُعُ فَقَامُ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شُكُرُ سَهُ لَكُمُ اللَّيْلِ فَكَمَّا كَانَتِ السَّادِ سَهُ لَكُمُ يَقُمُ بِنَا فَكَمَّا كَانَتِ النَّا مِسَهُ قَامُ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطُّرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ الْخَامِسَةُ قَامُ يَارُسُولِ اللَّهِ لَوْ نَقَلْتَنَا قِيامُ هَذِهِ كَارُسُولِ اللَّهِ لَوْ نَقَلْتَنَا قِيامُ هَذِهِ اللَّيُلِيةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُولِ إِذَا صَلِّكَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَدِفَ حُسِبَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِيَةِ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِيَة لَهُ لِيَا مُنْ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِة فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِية اللَّيْلِ فَلَمَّ الْمَا عَلَى النَّاسَ فَقَامَ بِنَا الْمُنْ اللَّهُ وَنِسَاءً لَا وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا الْفَلاحُ قَالَ السَّحُورُ النَّاسَ فَقَامَ بِنَا الْفَلاحُ قَالَ السَّحُورُ ثُمَّ لَكُمْ لِيقَامُ السَّا الْفَلاحُ قَالَ السَّحُورُ النَّاسَ فَقَامَ المَا السَّحُورُ النَّاسَ فَقَامَ إِنَا إِنَا بُقِيثَةَ الشَّهُ السَّا السَّحُورُ النَّاسَ فَقَامَ إِنَا الشَّهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ إِنَا السَّحُورُ النَّاسَ فَقَامَ إِنَا السَّعَالَ السَّعُورُ النَّاسَ فَقَامَ إِنَا السَّعُورُ النَّاسَ فَقَامَ السَّهُ السَّاعُ السَّاعُ السَّهُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعِ السَّاعُ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ

(الوداود" ترنزي لنسالي ابنِ ماجر)

السي طرح حضرت زير بن ابت كى دوايت به بن است كى دوايت به بن ابت كى حقى دَيْدِ بن ابت كَلَّى دَيْدِ بن ابت كَلَّى حَكَّى الله عَلَيْهِ وَسَسلَمَ الْتَحَدُّ حُجْدةً مَسْجِدِ بَ بَنُ حَصِيْدٍ فَصَلَى فِيلًا كَنُ وَلَوْنَ تَكَ مِرَايَكَ جَمِ الله عَلَيْهِ وَسَسلَمَ الْتَحَدُّ حُجُدةً مَعِ بُولَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْ مِنْ صَنِيعُ وَلَمُ وَلَوْكُنْتِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَصَلُّواً النَّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِ كُمْ فَإِنَّ اَ فُطَلُ صَلَوْةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ

دات كوسماد سعماته نماز تراديح باجماعت یژهی پیما*ن تک کهمر*ف ساست دن ده گیرُ تب آپ نے ایک تہائی رات تک ہمارے سائد تراوت برهی - مهر چوبیسویت میں نہ پڑھی جب بجیسوس شب آئ تو بھر ہمارے ساتھ آدھی رات یک تراوی يرهى عيس في عرض كيا يارسول التدم كاش سهب زباده رات تک پر مصته فرایا جب انسان امام كے ساتھ نماز برصابح و اس کے حق میں رات ہے کی عبادت ہی المهى جاتى بے جي بيسوس شب ميں كھريز ترجي ستاتيسوس شب آئ توگھروالوں كومردوں اور عورتوں کوسب کو جمع کرکے برجمی بیاں تک كه بمين خوف بواكركبين فلاح ندجاني ريه. رادى نے يوجها فلال كيا ؟ فراياسحرى يحرباني راتون مي تمين تراوت منه يرهي .

ررہ بیت میں ہے۔ زیر بن ٹا بت اسے مروی ہے کہ آپ نے

ریر بن مبت سے مردی ہے کہ اہا یا اس یہ مسجد میں ایک مجرہ اور بیٹے کا بنایا اس یہ مسجد میں ایک مخرہ اور بیٹے کا بنایا اس یہ مجمع ہونے گئے تھے کہ ایک دن مجرے سے ایک کا واز آن آئی توگوں نے سمجھا آب سوگئے۔
کسی نے آب اوائٹ آئی توگوں نے سمجھا آب سوگئے۔
کسی نے آب اوائٹ انے کے لئے کھا نسنا ٹروع کیا آپ نے آکر فرمایا خوا کرسے تم میں تراوش کیا آپ نے آکر فرمایا خوا کرسے تم میں تراوش کا ہمیشہ میں شوق رہے جو میں نے دیکھا۔ میں نے اس ڈرسے میں سلسلہ بندکھا کہ ہیں تم ہر یہ فسر من فرمی ہوگئی تو تم ادا تکرسکو گے۔
اس ڈرسے میں مسلسلہ بندکھا کہ ہیں تم ہر یہ فسر من فرمی ہوگئی تو تم ادا تکرسکو گے۔
اوگو با یہ نماز گھروں میں بڑھا کرو کیونکہ انسان لوگو با یہ نماز گھروں میں بڑھا کرو کیونکہ انسان

کی بہترین نمانہ وہی ہے جو گھریں پڑھی

الأالصّلوَّةُ الْكَكُنُونَةُ ( بَارَى وَسَلَمٌ) عِلَيْ سوائے فرصْ نماذ كے۔

مندرج بالاردایات کود کھے سے معلوم ہوتاہے کہ آب سے تراوت کو منقول ہیں۔
الیکن کوئی قول حدیث الیسی نہیں جس سے یہ معلوم ہوکہ آب نے ترادت کی اتنی رکعات مقرر فر مایش ، جن احادیث میں رکعات کا ذکر ہے وہ تراوت کے کے متعلق نہیں بلکہ تہجب کے متعلق نہیں بلکہ تہجب کے متعلق ہیں ، جیسا کہ ہم نے گذشتہ اوراق میں دفناحت کے ساتھ تحریر کیا ہے ۔ ایسی صورت ہیں دکھات کے تعین کا کیا ذریع ہو ہے ایک سوال ہے! جولوگ صرف حدیث کے قائل ہیں انہیں قور کھات کے تعین کا کیا ذریع ہو ہے سوائے اس کے کوئی طریقہ نظر منہ یا کہ وہ احادیث کا مفہوم توڑ موڑ کر پیش کریں ۔ چنا کچہا نہوں نے تہج کی احادیث کو ترادت کی احادیث تھے اور دعور دل بہلالیا ۔ اگر تہج دوالی احادیث سے ترادت کر مرادیس تو کیا غیر مقلد صنرات سعنت کے دعویداد معابل حدیث کے دعویداد معابل حدیث کے دعویداد عامل حدیث کے دعی بارہ جہیئے صنور میلی الشرعنیہ کی مطابق کے مطابق کے طردین و تر پوٹھتے ہیں ؟ ہرگر نہیں پڑھتے بلکھ من ذباتی دعویی ۔

ابل حدیث حابی سنت وعا م حدیث ہے لیکن عمل بالکل خلاف اور برعکس ہے۔
رمضان شریعت کے علاوہ گیارہ جینے ایک و ترعشار کی نماز کے معاقد مسجد میں پڑھتے ہیں۔ باتی
دس رکعتیں آرام وراحت کی جمینٹ پڑھتی ہیں۔ چارپائی دسبتر پرنمیند کی نذر ہوتی ہیں۔
البتہ ماہ دمضان میں اٹھ دکعتیں اور تین و ترجماعت کے ساتھ اواکرتے ہیں باتی گیارہ جمینے
حضور صلی اللہ علیہ و کم کے صفا ف صرف ایک ہی و تر پر اکتفا اور دس رکعت بالائے
طاق رکھتے ہیں۔ اور دمضان المبارک میں آٹھ رکعت تراوی پڑھتے ہیں۔ اس میں آٹھ ہی
خلاف ورزیاں حدیث کی دوسے کرتے ہیں۔

خلاف ورزی ملہ: حصنور صلی التہ علیہ کہ مے سے ری کے وقعت نماز پڑھی

غيرمقلدعشا مركع بعد برصفي

خلاف ورزی مرز حصنور صلی الدعلیہ وسم تینیسویں شب کو نماز بڑھی اور ویسون سنب کو ناغہ کی ۔ بھر بجیسویں شب کونماز بڑھی چھپیسویں کو ناغہ کی بھرستا تیسویں کو نہجی اور داتوں بین ناغہ کی دیکن غیر مقلد در میان میں ناغہ نہیں کرتے۔

تفلات ورزی ملاحفوصلیم نے تین دات یعنی تیکیسولی ۔ بجیسوی سائیسولی مسائیسولی سائیسولی سائیسولی میں مسائیسولی شب میں بردایت حصرت ابودر کے نماز بڑھی مگر غیرمقلدایک ماہ تک پڑھتے ہیں ۔ خلاف ورزی مے حصورصلی اللہ علیہ وہم نے ادشاد فرمایا اے لوگوں ا بینماز محصول میں بڑھا کو کھریس بڑھا کو کھریس بڑھا کہ سوائے سوائے سوائے سوائے

فرصَ نماز کے وہ سجد میں افضل ہے - ہرو میت حضہ تر زید بن ٹا بٹ کے ۔لیکن غیر مقار خوایت حضور مینی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاصہ . بجائے گھر کے سجد میں اداکرتے ہیں -

. تحلاف ورزى ملے حصنور صلى النّه عليه و لم نے منفرد حالت ميں نماز بره صنے کا حکم

فرمایا لیکن غیرمقلد جماعت سے پڑھتے ہیں

خلاف ورزی یک بروابت حضرت عائشہ صدیقة جھنور ملی الڈعلیہ و کم دمعنان نیر رمصنان بعنی بارہ فیبینے گیارہ رکعت بڑھا کرتے تھے ٹیکن غیرمقلد صرف دمصان میں ہی پڑھئے ہیں اور گیارہ مہینے اس سنت کو بالانے طاق رکھتے ہیں،

تعلیات ورزی شر بیصوصلی التدعلیه وسلم نیرقرآن باترتیب شرفع سیساخر یک تراویج میں نہیں پڑھا۔ لیکن غیر مقلد شروع سیرا خیر بک پڑھے ہیں ،

المراق ركوت برصین اور المراق بی حدیث کی خلاف ورزیان کرتے بین اور المرعا مل بی درزیان کرتے بین اور المرعا مل بی درخ در در المری بروایت حضرت عائشہ حددید درخ کے محضور صلی اللہ علیہ کہ م نے رمصنان غیر رمضان میں گیارہ و کوت سے زیادہ نہیں بڑھیں ۔ اب غور طلب سوال یہ بے کہ صفور صلی اللہ علیہ کہ کم رمضان وغیر دمضان وغیر دمضان بعنی بارہ فیر یہ جو گیارہ و کوتیں بڑھیے تھے وہ تبید کی نماز تھی یا تراہ کی کیاں تحقیق سے معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز تھی ۔ اس لے کہ باری تحالی نماز تھی یا تراہ کی کہ باری تحالی نماز تھی یا تراہ کی کیاں تحقیق سے معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز کا تکم فرمایا تھا تراہ کی کا حکم نہیں فرمایا تھا تھی در اللہ تعالی کے ارتشاد عالیہ کی تعمیل میں تراہ کی نماز بڑھی اور نماز تراہ تک کا سلسلہ با جماعت حضرت عرفاروی کے دور میں شرف موا در ایکن ہمادا مسلک یہ بے کہ ہر مستیلے میں سب سے پہلے قرآن وحد میٹ سے دوشنی حاصل کی جا ہے ۔ بینانچہ قرآن وحد میٹ سے دوشنی حاصل کی جا ہے ۔ بینانچہ قرآن وکی میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں سب سے بہلے قرآن وحد میٹ سے دوشنی حاصل کی جا ہے ۔ بینانچہ قرآن وکی میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں میں دور اللہ میں میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں میں دور اللہ میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں میں اللہ باک کا زرشا دیہ دور اللہ میں میں دور اللہ کی دور اللہ میں میں دور اللہ میں میں دور اللہ کی دور اللہ میں دور اللہ کی دور اللہ میں دور اللہ کی دور اللہ

بَكْرٍ وَعُمْسَرَ مِنْ الْمِهِ وَالْمِهِ وَالْمُ مَقَامَ بُول كَے - الوبجروعمر "

ادريه كبى فرمان سمع بوست من المريد كبى فرمان المريد كبى فرمان المريد كبيرى المرتب كبيرى المرتب كبيرى ألم كن المستريد والمنتبين كالمنتبين المنتبين المنتبين

عبدالرحمان بن عبدالقاری کیتے بی کہ میں ایک دفترات کو حصرت عربی الحظاب کے ساتھ رمضان المبادک بی مسجد میں گیا ۔ میں نے دیکھاکدلاگ علی وعلی ہو اور متفرق (نما ذیراو تی پڑھ دہے) عظی وعلی ہو اور متفرق (نما ذیراو تی پڑھ دہے) حضرت عرف نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر میں ان سب مقاا وربعین اپنے قبید کے ساتھ بڑھ دہے تھے کو دوں تو ہہ کولاگا ۔ کھرائے کہ اوری عبدالرجمان کہتے ہیں کہ بھرائک ہوا مام بناد ما ۔ وادی عبدالرجمان کہتے ہیں کہ بھرائک مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں اورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی اپنے قاری کے بیچھے نماز مورد کھاکہ دوگ سے دمی ہے ۔

حصرت ابن عباس سعدروابیت ہے کہ

مصنور صلى التُدعليه وسلم رمضان مي بيس

دکعت (ترادی) اور وتر پڑھتے تھے .

( دواه البيقي)

عَنْ عَنْ الرَّحُمُنِ الْنَّ عَنْ الْنَالَّ عَنْ الْنَالَّ الْنَالُ اللَّهُ الْنَالُ اللَّهُ الْنَالُ اللَّالُ اللَّهُ الْنَالُ اللَّالُ اللَّالِ اللَّالُ اللَّالِ اللَّالِ الْمَالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالُ اللَّالِ الْمَالِلِ اللَّالِ الْنَالُ اللَّالِ الْمَالِلِ اللَّالِ الْمَالِلِ اللَّالِ الْمَالِيَالُ الْمَالِلِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

روایات سے الم است ہے کھمار کی اکثریت اس برمتفق تھی۔ اس لیے متفق تھی کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ تعلیق الحسن جلد اصلام سے کہ مصنف ابن ابی شیب میں حضرت

ابن عباسسے روامیت ہے۔

عَنْ دَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّعَرَكَ ان يُصَلَّى فَى دَمَنَ انْ عِشْرِيْنَ دَكْعَةٌ وَالْوِشْرَ انْحَسَرَىَ الكَشْفِي فِى سَنْدِهِ وَالْبَغَوِيِّ فِى الكَشْفِي فِى سَنْدِهِ وَالْبَغُويِّ فِى مُعْجَمِه وَالطَّبْرَانِي فِى الْكَبِسِيْرِ

 عَنُ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْنُحَدُدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ صَلَوْقُ بَعْسَدُ الصَّلُوقُ بَعْسَدُ الشَّمْسُ وَ الشَّمْسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ وَ لَا الشَّمُسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ وَ الشَّمْسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

صیحے بخاری وسلم میں حضرت ابی سعیرفرری مسلم سے روایت سیے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں اور عصری نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ عزوب ہوآ فتاب .

یعنی مکم دیا ہے ضبع سے فرمنوں کے بعد کوئی نمازنہ پڑھوجب تک آفتاب بلن دنہ سروجائے ، بعض غیر مقلدین مخرکے فرمنوں کے بعد طلوع آفتاب سے قبل منتیں پڑھنتے ہیں اوروہ ایک صنعیف حدمیت سے دلیل بچڑھتے ہیں وہ صنعیف حدمیث یہ ہے : د

بنی صلی الله علیه دسلم نے دیکھا ایک شخص کو خماز برہ صلع بعد نماز سرم کے دور عتیں الله علیہ کو میں الله علیہ کم استخص نماز سرم کی دو ہی رکعتیں ہیں کہا استخص نماز صبح کی دو ہی رکعتیں ہیں کہا استخص نے تحقیق میں نے نہ بڑھی تھیں دور عتیں ۔ (بعنی سنتیں) ہیں بڑھی تھیں دور عتیں ۔ (بعنی سنتیں) ہیں بڑھتا ہوں ان کو اب ہی رواہ تر فری الوداور ۔ اور کہا ہے اسناداس دواہ تر فری ، الوداور ۔ اور کہا ہے اسناداس حد سین کی نہیں ۔ متصل اسوا سطے کہ محد بن ابراہ ہیم نے نہیں سنا قیس بن عمروسے اور واقعہ بیان کیا ۔ دیس کن بعد تحقیق سے داور کہا ہوا کہ داوی نے یہ دوا بیت نہیں شامت ہوا کہ داوی نے یہ دوا بیت نہیں سنی ۔ شابت ہوا کہ داوی نے یہ دوا بیت نہیں سنی ۔

عَنْ مَكَمَّ مِنْ بَنِ آبْزاهِ بَيْمَ مَنْ قَسُ بَنِ عَهُدِ وَقَالُ دَأْكَ عَنْ قَسُ بَنِ عَهُدٍ وَقَالُ دَأْكَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاتُمَ دَجُسِلًا يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاتُمَ دَجُسِلًا يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّالِهُ الصَّبْحِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ الرّبُحِلُ إِنِي لَمُ الكُنُ صَلّيْهُ عَلَيْهِ الرّبُولِةُ الصَّبْحِ وَكُعَتَيْنِ فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الرّبُولُةُ الصَّلَيْةُ الصَّلَيْةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

(مشكوة)

جب راوی کا روایت کو ندسننا تا بت ہوگیا تو روایت بالکل سیح نہیں اور شعیف ہے لیکن غیر مقلدین غلط صنعیف روایت برعمل کریے حصنورا گرم صلی الدعلیہ وسلم کے فرمان کے خلات فیر مقلدین غلط صنعیف روایت برعمل کریے حصنورا گرم صلی الدعلیہ وسلم ہوداوللوع خلات فیر سے فرصوں کے بعداوللوع آفاب سنتیں پڑھ لیستے ہیں۔ فرصوں کے بعداوللوع آفاب سنتیں پڑھ لیستے ہیں۔ فرصوں کے بعداوللوع آفاب سے قبل نماز کی ممانعت ہے مگر غیر مقلدین حصنرات کو تواحات کی مخالفت کمن مقلدین حصنرات کو تواحات کی مخالفت کمن مقلدین حصنرات کو تواحات کی مخالفت کمن مقلدین حصنرات کو تواحات کی مطابق ہیں۔

دیگر فجری سنتوں کے بارے میں حصرت شاہ ولی اللہ محدّت دلوی فرماتے ہیں کہ فجری نماز کے بعد سنتیں مقرد نہیں گئیں۔ احجۃ اللہ الغہ صفحہ ۱۳۲۳ اللہ عنوں اللہ عنوں کا کہ میں کہ اللہ الغہ صفحہ ۱۲۸۱ سوال: حنفی اوّل وقت نماز پڑھنے کے بجائے درمیانے وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کے یاس کیا دلیل ہے ؟

جواب :حصنوراکرم صلی الله علیه و کم نے نمازدں کے اوقات میں در میانے وقت مدیر رہا

الاحظه مهول و است هے کدایشخص خوصوصلی القدعلیہ وسلم سے نماز کے اوقات درمافت کے آپ نے زمایاان دنوں میں توہمارے مساتھ نماز پڑھ جب سورج ڈھل گیاتو مساتھ نماز پڑھ جب سورج ڈھل گیاتو پڑھیں توانہوں نے ادان کی بھران کو حکم دیا کہ ازان کھیم دیا کہ ازان کھیم دیا کہ خوصی انہوں نے تکبیر پڑھی آپ نے کم دیا کہ اولوں نے تکبیر پڑھی آپ نے کم دیا کہ اولوں نے تکبیر پڑھی آپ نے کم دیا کہ اولوں نے تکبیر پڑھی کی تاب بلندا درسفید و دیا عصری تکبیر کا جبکہ آ نقاب بلندا درسفید و معا ف تھا ۔ اس کے بعد سورخ کے غروب میا و تھی ہی بھر مغرب کا حکم دیا ۔ اس تے بعد میا دی تھی جب شفق فائب ہوگئی تو آپ نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تے میادی تو تاب نے حکم دیا ۔ اس تی تو تاب نے حکم دیا ۔ تو تاب نے تاب ن

ہوا دوسرادن تو آپ نے بلال کو حکم دیاظہر

كے وقت تھنڈا كرنے كالعنى توب تھيرنے

ميں يرسفنے كا حكم ديا ہے جسب ذيل احاديث ملاحظه موں -وَعُنْ بُرَيْدَةً قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَسَأُ لَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَسَلَّمَ عَنُ وَقُبِ الطَّلَوْةِ فَقَالَ لَهُ صَسِلَّ مَعَنَا هَٰذَ يُنِ يَعْمَى الْيَوْمَ يُنِ فَلَمَّا ذَالَيْتِ الشَّمُسُ اَصَبِرَ بِلَالٌا فَادَّ ثَنَادَتُ مَصْعَرُ اُصَرَةً فَأَقَامَ النَّكُهُ وَنَشَكَّرُاصُرَةً فَأَقَامَ النَّكُهُ وَنُفَاقًامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيُضَاءً نَقِيَّةٌ نُكُمَّ أَمُولَةٍ فَأَقَامُ الْمَغُوبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ مُسْتَرَاَّمُ رَا فَا قَامَ الْعِشَاءِ حِينَ غَابِ الشَّفَى قَ تُتَمَّرَا مُسَرَةً فَأَقَامَ الْفَصِّرَجِينَ طَلَعَ الْفَجُرُ فَكُمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّابَى أمَدَةُ فَأَبُرِدُ بِالنَّظَهُرِفَابُودُ بِهَا فأنبعتمران يشبردبنها وصلحالعضو وَالشَّمْسُ مُرُتَفِعَكُ ٱنْحُرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وصَلَّے الْمِعْيِرِبَ قَبْلَ اَنْ يَنْخِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّحَ الْعِشَاءَ بَعُدُمَا

یجنیب الشفق و صلے المعشاء بعد کما کاظیری نماز خوقت میں پڑھی بھر عصر سے الله اور حد میث ملاحظہ ہو ، عن ابی هریر ق قال قال دسول الله صلی الله علیہ وسلم من لم المعنی الله علیہ وسلم من لم المعنی الله علیہ وسلم من الم المعنی الله علیہ و ما تطبع الشمس (تر فری) ترجہ ، حضرت ابو ہریرہ فرما تے ہی کہ صنور ملی اللہ علیہ کم نے ادشا دفر مایا جی شخص نے فرکی دورکوت سنت مزیر ھی ہووہ ان دونوں کو بعد سنور ملی اللہ علیہ کے پڑے ہے۔ (دواہ تر فری) یہ بالکل واضح عکم ہے ۔

ذَهَبَ تُلُثُ الكَيْلِ وَصَلَّمَ الْفَحْرَ فَا سُفَرَ بِهَا مِثُمِّرَقَالَ آيَنَ السَّابَلُ عَنْ وَقُتِ الصَّلوة فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا دُسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقُنتُ صَلَاتَكُمُ نِینَ مَارَا سِیتُمُ ۔

وقت نماز برهمی حب آفناب آخری ملند يريعني بالكل آخروقت ميس نمار بعصرادا كاور مغرب كى تمازشفق كے غائب بونے سے بيلے تك يرهمي اورعشاري نمازتها كي رات كزرها بي مراداك اورفجري نمازخوب روشني مونے پر رطیعی يهرفرايا نمازك اوقات يوجين والاكهارس

پو چین وا یا سنت مض نے کہا یا رسول الله میں حاصر ہوں یہ سے فرمایا تمہماری تماز کا وقت وہ ہے جوان دوالی دائوں کے اوقات کے درمیان ہے جوتم نے دیکھا ، (مسلم)

بیعنی استند اسنی بندعلیه و سلم فے ایک دن اول وقت میں نمازیں پڑھائیں اور دوسرے روز آن یا تتوریس کازیں پڑھاکر نمازیکے اوقات کو بتایا کہ ان کے در میان میں ہے ، بعثی

درمیان میر براه را بهتریس اول سے

عَمْرِن ' بَين عَدَّاسِ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلْمَ أَ صَّبِي حِيْرِكُمْ لُ عِنْدَ الْبَيْدِي مُرَّتَيْنَ فِصِلْحَ بِيَ الظَّهُرَ حِينِّنَ أَنْسِتُ الشَّمْسُ وَكَا نَتُتُ قَدُدَ الشِرَاكِ وَضِيلَةً فِي الْعَصْدَحِينَ صَارَظِ لَ كُلِ شَكَى وَمِنْلُهُ وَصَلَىٰ بِى الْمَعْرِبِ حِينَ اَفْطَرَالطَّائِمُ وصلے بی انعِشاء حین عَاب الشّفقُ وُصَلَّى كِي الْفَجُرَحِيْنَ حَرُمَاللَّطَعَامُ وَالشِّرَابُ عَلَى الصَّابِسُ وَلَكُمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّے فِي الظَّهْرَجِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلُهُ وَصِيلً بِي الْعَصْرَحِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّے بِي الْمَعُربَ حِيْنَ ٱذْظَرَالصَّابِ مَرَ وَصَلَّى إِلَ الْعِشَاءَ إِلَى تُلُبُ اللَّيْل وَصَلَّىٰ بَى اكفَحُرَ فَا شَفَرَ رَبُّمَّ اَكْتَفَتَ إِلَىٰ فَقَالَ بِيا مُتَحَمَّدُ لَمُذَا وَقُتَ الْأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبُلِكُ وَالْوَ قُنتُ مَا كِينَ هُذَين

حصرت ابن عبّاسٌ روايت كرتے بين كر فرمايا حضورمسى التدعليه وسلم فيحكدد ومرتبه جبرتها لنے خان کعبہ کے قریب میری امامت كى بعنى مجه كونماز برطهائي دودن بس مماز برصائ مجد كوظهر كي جبكه آفياب وصل كياتها اودمها يداصلى مانندتسمه سيدادر خماد برصائي مجيكوعصرى جبكه برجيز كاسايه اصلىسايه كو يحيور كراس كے برابر موگيا اور نماز برصاني جهدكوم خرب كى حس وقت كدا فطاركر تابي دوزه داد اورنماز پرهان مجعری عشام کی جبکہ غائب ہوگئی شغق اور نماز برصائی جھے کو فخبر کی جب كدحرام موجا بآس كهانا يبيا روزه دادير بجرجب دوسرادن مواتونمازيرهاني فكوكلبر ك جكه برحير كاسايه اس ك مرابر وكيا و دنما در حال عصري جيكه سأيه دوكنا سوكها اورتماز ترهاني مغرب كى جى وقت افطاركر تاب روزه داراورنماز برهائ فجرك جب توب روستى بروكني كيرجركس ميرى لمرف متوجّه بهوئة اورفرها يالب محكريه

الُوقتين ـ

تِ -(رواه الوداؤد التوثري

وقت تو ہے کھے سے پیلے انبیا مکا اور تیری مازکا وقت ان وقت کے درمیان ہے (ابود وَدَبَرِنَی) حضرت الوسریرہ دوایت کرتے ہیں کہ فرمایا تنولا صال للہ علیہ ہم نے کہ جب گری کی شدت ہوتو منازکو ٹھنڈ ہے وقت بڑھا کر داور بخاری شریف کی ایک روایت ہی المحکم کی ایک روایت ہی الفاظ ہیں کہ ظہر کی نماز ٹھنڈ ہے وقت بڑھو اس کے گری کی شدت جہم کی وقت بڑھو اس کے گری کی شدت جہم کی حقاب سے ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ مناز ہون حقہ مناز ہون میں کہ اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ مناز ہون میں کو دوسانس لینے کی اجازت دیری ایک سائس کی کو دوسانس لینے کی اجازت دیری ایک سائس جبا ورائیک سائس کرمیوں میں ہیں جب جاڈوں میں اور ایک سائس گرمیوں میں ہیں جب

با وکیے گرفی ا درسردی کی شدت تو بیر دہبی دوسانس میں (بخاری دمسلم) ادر بخاری کی ایک رواست میں سیم گرفی میں بخرجہ دیڑی ہے۔

ادر بخاری کی ایک دوایت میں ہے گری میں تم جو شرت بائے ہو وہ اس کے گرمسالس سد بدارید دی مورد دیں۔ میں اقد مدر دراید سمہ یہ دراندے رہے میں مدر مد

عَجَلَ - (رواي نسائي)

وَعَنْ رَا فِع بِن حَلَ يِج قَالَ قَالَ دَالَهُ مَا يَسْفِرُوا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ رَسَام اَسْفِرُوا بِاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ رَسَام اَسْفِرُوا بِاللَّهُ عَبِر فَا نَسُهُ المَّا عَظَمُ لِلْاَجْدِ . بِالْفَهُ جُدِ فَا نَسُهُ المُحَادِ الْمُعَامُ المُعْ المُعْمَدُ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْلَى المُعْ المُعْمَدُ المُعْ المُعْمَلُ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْ المُعْمُ المُعْ المُعْ المُعْمَالِي المُعْلَمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْ المُعْلَمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْلَمُ المُعْمُ الْمُعُمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ الْ

حضرت را فع بن خور بحد نعیا فرمایا رسول الله مسلی الله علیه و مسلی الله مسلی که دوشنی میں اس کا بردهنا برا ابر مکامتنا سیم - (ترندی ، ابوداود ، داری)

مندره بالا احادب محت ابل اضاف حضوراكم صلى الله عليه وسلم سے حكم كے موافق صبح و دقت برسنت كے مطابق نمازس اداكر تے بيں -

(۲۹) سوال کیا مصورصلی الدی میرستم نے جادوں مزامب میں منقی نرمب کوترجیح دی ورلسند فرط یا سرے ؟

جواب - بان بالكل تعيك مع حضور صلى الترعلية ولم فعاور مذابب يرحنفى مزبك

ترجیح دی به حضور صلی الله علیه وللم کے روحتہ مبارک پر حصرت شاہ ولی الله رصاحت نیا محاصت محالت مراقبہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولؤر کے لباس میں دیکھا جضرت شاہ صاحب حضور اکرم صلی الله علیہ ولی الله علیہ کیا کہ فرام ب اسم اربحہ (حنفی، مالکی، شافعی جنبلی) میں آب کس کو بین دفر ماتے ہیں تاکہ میں بھی اس کواختیار کرول تو اس وقت معلوم ہوا کہ آب کولین در و نیوس الحرین صفحہ ۳۰)

آ کے نکھتے ہیں دوبارہ میں نے مراقبہ میں حضور نبی کریم صلی الدُعلیہ کہ کو دیکھا ۔

آب نے مجھے بتایا قرآن و حدیث کی تحقیق کرنے میں سب سے بہتر طریقہ فرسب امام ابو حنیفہ کا بہت بحوسنت معووف (احادیث) سے مطابق سب ۔ (فیوص الحرمین صفحہ ۱۸)

آگے شاہ صاحب اور کے بر فراتے ہیں کہ مجھے دکھان دیا کہ حنفی مذہب میں ایک بیتر غامص لیعنی پوسٹیدہ واز ہے ۔ اس سے بعد میں ہمیشہ خور کرتا رہا کہ اس میں سرِ غامص کیا بہت میں اور مجھ کو شنا حت کرایا گیا ہوں اور مجھ کو شنا حت کرایا گیا ۔ یہاں کک کمیں نے بھر وہ ہی پایا جو ابر تحریر کر کے ہوں اور مجھ کو شنا حت کرایا گیا کہ منفی مذہب کو بینی بتایا گیا کہ حنفی مذہب کو بینی بینی بتایا گیا کہ حنفی مذہب کو تیت برتری ہے ۔ حنفی مذہب کو تیت برتری ہے ۔ دفیوص الحرمین صفحہ ۱۵)

تمام اکابرین ابن علم اورابل الله اس کی صدا قت کے قائل ہیں کیؤ کہ سائل حضرت شاہ ولی اللہ محدّث قدس سرہ نے خاص حضور صلی اللہ علیہ ولم سے براہ راست دریا فت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے خاص حضور صلی اللہ علیہ کے تاکہ عام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے توبیاں وا وصاف معلوم ہوجا ئیں اوران کو بہتہ جل جائے کہ حنفی لمب کو دیگر مذا بہب پر ترجیح و برتری ہے اور مذمب حنفی سنت معروف سے عین مطابق ہے اور عوام پر حنفی مذب کی حقیقت واضح طور سے منکشف بوجائے ۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ صاحب نے اپنے نام کے ساتھ الحنفی عدم لا کہ اکرتے تھے ۔ پائنہ عظیم آباد کے مساحب خاری شریف کا ایک نسسخہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محد کر حت کا دی شریف کا ایک نسسخہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محد اللہ علیہ کے سامنے پڑھا گیا تھا ۔ اس پر شاہ صاحب موصوت نے اپنے قام سے اجانت درج کی ہے جو اپ شاگرد کر سند پر خم ترین ہیر محت باکرا ہی الہ ایک کے لئے کہ ما گیا تھا ۔ درج کی ہے جو اپ شاگرد کر سند پر شاہ صاحب کے سامنے بخاری شریف کھا گیا تھا ۔ اس بر شاہ صاحب کے سامنے بخاری شریف کھا گیا تھا ۔ اس بر شاہ صاحب کے سامنے بخاری شریف کھی آواس حسام نے بخاری شریف نے کھی آتا می امرازت نام کے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف نے کھی آتا سے احدارت نام کے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ نے کھی دا میں احدارت نام کے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ نے کھی ا

كتبه ببيد لا الفقير الى دحمة الله الكريم الودود الى الله احمد بن عبد الرّحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود عفا الله عنه وعنهم و البحقه و اباهم با سلا فهم الصالحين العمدى منسا الدهنوى وطنًا الا شعرى عقيدة الصوفى طريقة الحنفى عسم لا

الشانعى تدريسًا خادم التفسيروا لحديث والفقه والعربية والكلام وكذنى كل ذالك تصانيف والحمد لله اولا والخرّاد ظاهرًا وباطنًا دى الجلال والاكرام.

اس کے شیجے شاہ رفیع الدین صاحب الموی رحمة الشرعلیہ کے دستخط ان الفاظ سس. لاشك ان هذا التحرير بيد والدى المحترم

ستتبدالفقير فمتررفهيع الترمن یعتی والدمحرم کاس تخرمیر می کوئی شک نہیں سیدان سے ما تھرکی ہی کھی ہوتی ہے اس سخدیرایک تحریمراور بھی ہے جس سے نا بست ہوتا ہے کرملطان شاہ نے ایک عالم محذ ناصح رحمة التدعليه كو مكم كياكه اس سنحه كواول تا آخر مشكل يعني بم شكل نقل كردو ابنول نے

ايسابي كيا- (ازمنقول مقدمة الخيرالكترصفيه ٩)

د مجر حضرت شاه صاحب موصوت مصحب کا ده حنفی نمرسب جس کا ما خذ حصرت ابنِ مسعود المسعود الرحصرية على مع فيصله من "

( حجست التراليالغب صفحه ٢٢١)

إدرحصرت شاه صأحب موصوف أبيت نام كمسائكه فخسريه الحنفي عَلَّا لَيْصِيْرَ يَصِيلُ الدِراسِينِ كُونَعَهُ كَاخَارِمٍ تَحْرِيرِكُركَ ادر فرماتِ : -

بے شک مربب حنفی زیادہ فتوش کوار ببتروامسته بعدوسرے داستوں سے اورموانق سنت محسب (فيوص الحرين ا الدسراجيدي سيحكدامام شانعي فرملتي كرسب توك فقرمي امام الوحنيفه ك اولادين اوراسى واسط يهكهاعلم اعد يعصقه بن - معات الوحنيفه كوسط اوراكيس مِن شريك مِن ورمز يرتفصيل مقدم الكينه مداقت مي لاحظه فزماني .

عرضنی دسول الله صلی الله علیہ حضور صلی التعلیہ کے سم نے تھے بتلایا کہ وكسكمران في المدتعب الحنفي طريقه ايتقه عى اوفق الطرق بالسنة المعروفة اللتى جمعت ونصيحت في زماني وفى السراجيه قال الشافعي وحمهم الله الناس كالمعموعيال الج حنيفة نى الفقه ولهذا قيلسلم لابى حنيفة سبعة اشمان العالم (انتھی ہ

(۱۳۰ سوال بعض غير مقلد كيت بي كدام الوضيفة دين من تياس كرتے تھے اور تربعت م قیاس کامنعہ یعض کا قول ہے اول من قاس ابلیس بعنی اوّل جس نے قیاس کیا وہ البیس مقااس لئے دین کی بات میں قیاس ریادرست نہیں و

جواب - شریعت می قیاس جائزے حضور ملی الدعلیہ وسلم کے زمان میں جی صحاب كرام قياس كركم عمل كرتے تھے۔ مديث ميں آ ماسے د- المناق المناق المنس المنس المنس المناق المنسى عالى المنبى عسلى المناق المنبى عسلى الله المناك المناك المناك المناك المناك المنسود و على في السالة فقال المنسود على المنسود على المنسود على المنسود على المنسود على المنسود على المنساق المنسود المنساق المنسود المنساق المنسود المنساق المنسود المنسو

محررت کا دق سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص کو منہا نے کی حاجت ہوگئی اس فے مناز مہر وہ حضور صلی الدعلیہ وہ کی ما جت ہوگئی اس فے مناز مہر وہ حضور صلی الدعلیہ وہ کی مناز میرا اوراس تصد کا ذکر کیا ہے۔ ایران اوراس تصد کا ذکر کیا ہے۔ ایران اوراس تصد کا ذکر کیا دوسر سے حض کو اس کا رح نماز برا حدال حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برا حدال و کی حدال و کی

عند أن أند عاد ربوات في بيع آب سد ذكر كيا آب في السكوني وليس بي فرمايا جو بيه ايكنفس مند فرما أيك تينيا جن تورق في تعدك كيا و دا بيت كميا اس كونساني في -

المسلم ا

صنرت عروبن عاص فرائے ہیں کہ مجھ کو عزوہ فرات اسلاس کے سفریں ایک مردی کی رات میں احتلام ہوگیا اور چھ کو اندسینہ ہوا کہ اگر فسل کہ در انگا تو شابد بلاک ہوجاؤں گا میں نے تیم کر کے اپنے ہم اہمیوں کو سے کی نماذ میں نے تیم کر کے اپنے ہم اہمیوں کو سے کی نماذ مردی ان وگوں نے حصوصلی الدیمایہ و کم بیروں کا ایک عمروتم نے جاس قصہ کا ذکر کیا آپ نے فروایا اسے عمروتم نے جاس کی اطلاع دیری اور عرض کیا کہ میں نے پروردگار کو یہ فرملت اور عرض کیا کہ میں نے پروردگار کو یہ فرملت منا کہ اپنی جانوں کو قسل مذکر و بیشک می اطلاع دیری اور عرض کیا کہ میں نے پروردگار کو یہ فرملت منا کہ اپنی جانوں کو قسل مذکر و بیشک می اطلاع دیری اندی جانوں کو قسل مذکر و بیشک می علیہ و کم ہوس پڑھ سے اور کھر کھی مذفر مایا الداؤد) علیہ و کم ہوس پڑھ سے اور کھر کھی مذفر مایا (ابعداؤد)

عن عمروبن العاص قال احتامت في ليلة باردة في غزوة في المناسبة باردة في غزوة بن العام المناسبة بالمناسبة بالمناسبة فن كر واذ المات المني المناسبة فن كر واذ المات المني المناسبة بالمحايات وانت جنب ما فقال يا عمر و فاخبرته بالذى منحني من الله غتسال وقلت الى سمعيت الله عزوجل يقول وَلا تقتلوا انفسكم عزوجل يقول وَلا تقتلوا انفسكم الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا اخرجه ابوداؤد.

یه حدیث بھی قیاس واجتها در کے جوازی دلالت کرتی ہے ۔ حصور سی اللہ علیہ وسم کے دریافت کرنے ہے حصورت عمروبن العاص نے جوابیخ قیاس واجتها دیرا ستدلال بیش کیا اس کوسن کرآب نے تیسم فرایا اور اس کوجائز قرار دیا ۔ اگر جائز نہوتا تو آب ان کو اس قیاس واجتها دکر نے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیسا منافر مایا ۔ حدریت سوم : ۔ قیاس واجتها دکر نے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیسا منافر مایا ۔ حدریت سوم : ۔ عدرت ابوسعید غدری فرما ہے بی کروسند

(الوداوَدنساني دارمي)

عَنُ أَنَى سَعِيْدِ فِالحَكُرِيِّ قَالَ خَرَجُكُرِيِّ قَالَ خَرَجُكُرِيِّ قَالَ خَرَجُكُرِيِّ قَالَ سَفَدٍ فَحَضَرَمت الصَّلَوْة وَلَيْسَ مَعَهُمَامَاءً فَتَيَمَةَاصَعِيْدًا الصَّلَوْة وَلَيْسَ مَعَهُمَامَاءً فَتَيَمَةَاصَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْبِ فَاعَادَا حَلُ هُمَا الصَّلُوة بِوُضُوعِ فَاعَادَا حَلُ هُمَا الصَّلُوة بِوُضُوعِ فَاعَادَا حَلَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا لَهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا لَهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم صَلَى اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَا اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَاللهُ مَنْ اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم اللهِ اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم اللهِ اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم اللهِ اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ قَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ اللّه اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ إِلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(رواه ابوداوُدوالنسائي)

اس حدیث یس بھی واضح ہے کہ ان دونوں صحابہ نے اس واقعہ میں قیاس برعمل کیا اور رسول الند صلی اللہ علیہ کہ سے کہ ان دونوں صحابہ نے اس کے قیاس برعمل کیا اور رسول الند صلی اللہ علیہ کہ سے کسی بر ملامت نہیں فرمانی ادرکسی کو یہ نہ فرمانی کہ تو نے قیاس کا جواز تا بہت ہے ۔
کیوں کیا بس اس حدیث سے بھی قیاس کا جواز تا بہت ہے ۔

(۳۱) سوال بعض غیرمقلز کہتے ہیں کہ معنور صلی الدُعلیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں تقلید منہ تھی اس لئے برعت ہے ؟

جواب - ان کابیر کہنا بالکل غاظ ہے جھنے وسلی اللہ عنیہ وسلم نے ڈمانہ میں تھی تقلید ریتے تھے۔

امودین بر برسے رواست سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاذرت مالہ عذہ ہما ہے بیاں تعلیم کنندہ احکام دین اورحاکم بن کر سے میں اورحاکم بن کر سے ویر یا فت کیا کہ ایک شخص مرگیا اورائس نے ایک بیٹی اورائی بن وارٹ جھوڑی ہے ۔ حضرت معادی نے فرایا وارٹ جھوڑی ہے ۔ حضرت معادی نے فرایا

عن الاسود بن يريد قال اتانا معاذ بالبمن معلما وامسيرا فسئنكناة عن رحسل توفى وترك إبنة واحتافقضى للابنة بالنصف وللاخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم

تصف بینی کے لئے اور نصف بہن کے لئے اور نصف بہن کے لئے اسے معنور صلی اللہ علیہ وہم سیما و قت معنور صلی اللہ علیہ وہم زندہ تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور

اخرجه البخارى دهدا لفظه والبوداؤد

الوراؤر نے۔

اس حدیث سے معلوم ہواکہ رسول الدّ ملی الله علیۃ کم کے زمانہ مبارک میں تقلیرہ ارت تھی تقلید میں کہتے ہیں سے کہتے ہیں سی کا قول محض اس حسن طن پر مان لیناکہ مید دلیل سے موافق بتلا سے گااس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا ہی تقلید میں اس اس نے دلیل دریا فنت نہ کی محض ان کے دنیدار اور متفق ہونے کے اعتماد پر قبول کر لیا اسی کانام تقلید میں ۔ اس سے جواز تقلید حضوم الله علیہ دسلم کا ہمیات میں نابت ہوگیا۔ دوسری حدیث : ۔

حصرت الومريرة فرملت بين كرحصنور ملى التدعليدولم في ارتشاد فرمايا كرمس محص ملى التدعليدولم في ارتشاد فرمايا كرمس محص في ملاتحقيق كوئى فتوئى د مديا تواس كأكناه بس فتولى د يينه واله برسم - (الوداؤد)

عن ابی شرسرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مرت افستی بغیر علم کان اشه معلی مستن افسان اشه معلی مستن افت دادد)

اس حدیث میں تقلید بالکل واضح ہے اگر تقلید جائز ہوتی توفقوئی دینے والے کو گنامگار ہونے میں تخصیص ہوتی بلکہ دونوں گنہگار ہوتے اگر دلیل معلوم کرناصروری ہوتا تو لیکن عوام کو دلیل معلوم کرناصر دری نہیں اس لئے غلط بتا نے والے کو گنہگار تھی اور نہ دیل معلوم نہ کرنے والے کو بھی گنہگار فر ماتے جب حضور علیالسلام نے سائل کو با وجو ددلیل تعقیق نہ کرنے ماصی نہیں تھیں۔ رایا تو جواز تقلید یقینا ثابت ہوگیا۔ تیسری صدیث:

حضرت سالم فرملت بن کہ من کہ من ابن عرف سے بیمری در یا فنت کیا کہ کسی شفس کا دومسرے شخص بر بچھ دیں میعادی داجب ہے اور صاحب حق اس قرضہ میں سے ایک نظر طری کھی کم لینے برآبادہ ہے

عن رجل یکون نه الدین علی رجل الی اجل فیضع عنه صاحب رجل الی اجل فیضع عنه صاحب الحق لیعجل الدین فیکری ذالک و نهی عنه احدجه مالك

کہ اس میعاد بعنی وقت مقررہ سے پہلے اس کا دین ادا کردے تو آپ نے اس کولپسندنہ فرایا اور منع کردیا ۔ ردا بیت کیا اس کو مالک ہے۔

اسم سند جزئية من كوئى حد ميت مرفوع صرت ممنقول نہيں اس لئے ابن عمر النے ابن عمر النے منقول نہيں اس لئے ابن عمر النے دہيں اس سے اس كو منع كرديا اور اس دين ميں كمى كرنے كوئيس مند مذفر مايا اور سائل نے دہسيل معلوم مذكى اور اس كو تبول كرايا يہ قبول كرنا ما ننا تقليد ہے اور حصرت ابن عمر كا دليل بيان مذكر نا خود تقليد كو وائز قرار ديتا ہے ان كے فعل سے قياس و تقليد دولؤں كا جواز نا بت ہوگيا۔

اورحديث ملاحظه بو:-

عن مالك انه بلغه ان عر دضى الله عنه سئل فى دجل اسلف طعاماعلى ان يعطيه اياكا فى بلد آخوفكرة ذلك عمر وقال فاين كواء الحمل ـ

حضرت امام مالک سے دوا بہت ہے ان کو بیز خیر بہتے کے محضرت عمرہ اسے ایک خص کے مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس مشرط پرکسی کو قرص دیا ہے کہ دہ خص اس کو دوسر سے متم ہم میں ادا کر سے جعنرت عمرہ نے اس کو ناہد میں ادا کر سے جعنرت عمرہ نے اس کو ناہد میں ادا کر سے جعنرت عمرہ نے اس کو ناہد میں ادا کر سے جعنرت عمرہ نے اس کو ناہد میں ادا کر سے جعنرت عمرہ نے اس کو ناہد میں ادا کر سے جعنرت عمرہ نے اس کو ناہد میں ادا کر سے جعنرت عمرہ نے اس کو ناہد میں ادا کر سے جونرت عمرہ نے اس کھیا ۔

اس مسکد جزئیہ میں کوئی حدیث مرفوع صریح مردی مذیقی اس کے اس کا ہوا ب قیاس سے دیا اور چوا اور برون دلیل قیاس سے دیا اور چوا اور برون دلیل معلوم کئے سائل نے بوجھا اور برون دلیل معلوم کئے سائل نے قبول کرلیا۔ بس بیری تقلید ہے اور اس سے ہی قیاس واجتہا دبالکل واضح اور ثابت ہے اور بہت سے دلائل وحدیثیں ہیں مگراس وقت صرف اس برجی اکتفا واس جول ،

## عيمقلرن كماعتراضول كحوابات

بعض حصرات سوال کرتے ہیں کہ حنفی تکبیر تحریب سے وقت کا لوں یک اِتھا تھا تے ہیں اس کی کیا دلیل ہے ؟

جواب ملاحظہ ہو. یہ صدست جومت کوہ شریف کی پہلی جلد صفحہ ۱۳۲۸ میں ہے۔

مالک ابن جویرت فرماتے بس که رسول لله ملی للته علیہ ویم جب کبیرا ولی کہتے تو اپنے دولوں مالک رائے ہوں کو دولوں کو دولوں کا نوں کی لو تک اٹھاتے اور لیک رداست میں ہے یہاں تک کہ اپنے دولوں مالک والی کو اٹھاتے کہ دولوں کا نوں کی لووں کے باتھوں کو اٹھاتے کہ دولوں کا نوں کی لووں کے برابر ہوجاتے ۔ ( بخاری وسلم) مشکوہ کے صفحہ احم میں اور فتح القدیر ادر جامع الاصول ادر تیسرالوصوں میں ہے دائل ابن مجرفرماتے ہیں کہ یں نے دیکھا نبی دائل ابن مجرفرماتے ہیں کہ یں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ کہ کم جب کھڑے ہوئے

عَن مَالِثِ بَنِ الحَوَيْرِثِ الْمُ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْحَدِي فِي المُعْلَى اللهِ عَلَيْهِ مَتَّقِقٌ عَلَيْهِ وَ فَتَح القَدير وَ فَي المَسْكُوة وفتح القَدير وَ الله والمُعلَى وتيسيرالوصول وتيسيرالوصول وتيسيرالوصول عَن وَا مَثِيل بَنِ مُحَجِرٍ اَتَّهُ اَيْهِ مَنْ وَا مَثِيل بَنِ مُحَجِرٍ اَتَّهُ الْهُ مَنْ وَا مَثِيل بَنِ مُحَجِرٍ اَتَهُ الْهُ مَنْ وَا مَثِيل بَنِ مُحَجِرٍ اَتَّهُ الْهُ مَنْ وَا مَثِيل بَنِ مُحَجِرٍ اَتَّهُ الْهُ مَنْ وَا مَثِيل بَنِ مُحَجِرٍ اَتَهُ الْهُ مَنْ وَا مَثِيل بَنِ مُعَجِرٍ اَتَهُ الْهُ مَنْ وَا مَثِيل بَنِ مُعَجِرٍ اللهُ وَلَيْ الْهُ مَنْ وَالْهُ مِنْ مُنْ وَالْهُ مِنْ مُنْ وَالْهُ مِنْ مُنْ وَلَيْهِ الْهُ الْهُ الْهُ مِنْ مُنْ وَلَيْهِ الْهُ الْهُ مِنْ مُنْ وَالْهُ الْهُ اللهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْهُ اللهُ الل

النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قَامَ

نماز کو اٹھائے اپنے ہاتھ یہاں کہ مونڈوصوں کے برابر مبوئے اور لینے انگوکھوں کو این کا کو کھوں کو اینے کالوں کے برابر کیا بھر تکبیر کہیں کہ الوراؤد) ایک اور دوایت میں سے کہ اٹھا تے تھے ایک اور دوایت میں سے کہ اٹھا تے تھے اینے انگو تھے اپنے کالوں کی لونگ

حضورصلى التدعليه وسلم فيوزما ياكر مبيتيك تين

چزیں پیمروں کی سنت میں سے ہی اوران

يس سعنان كے تنجيد دائي التحركا الي

إلى الصَّاوَةِ رَفَعَ يَدَيدِ حَتَّى كَانَتُ بِحِبَالِ مِنكِينِهِ وَحَادَى إِبُهَامَنِهِ بِحِبَالِ مِنكِينِهِ وَحَادَى إِبُهَامَنِهِ وَحَادَى إِبُهَامَنِهِ وَحَادَى إِبُهَامَنِهِ وَخَادَى إِبُهَامَنِهِ وَخَادَى إِبُهَامَنِهِ وَيُ رَوَا يَهُ مَنْ وَكَ يَرُ وَلَى البُوداوُد اوَد وَ فِي رَوَا يَهُ لَى نَيْرُ وَلَى يَرُ وَلَى الْبُهَامَنِهِ وَفِي رَوَا يَهُ لَى نَيْرُ وَلَى يَرُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ری سنده و اوراسی مضمون کی در بند برایه اور کافی اور تبیتین الحقائق اور لمعاة التنقیج اور برای اوراسی مضمون کی در بند براید اور کافی اور تبیتین الحقائق اور لمعاة التنقیج اور برایک تاب برایک تاب برایک تاب کی در از نقصیل نهین تکھی گئی .
کی درارت بالتفصیل نهین تکھی گئی .

سوال سلطفي حصرات جوناف مے نیجے ہاتھ باند صنع ہیں اس پر کیا دلسیل

جواب: تیسیرالوصول کے صفحہ ۲۱۲ میں حدیث ہے عوق اُبی مُجَعَیفَر اُنَّ علیاط سے روایت ہے ابی جیفرٹ سے کہ حضرت کی اُر میں نوم میر تو میں تو مات میں اور ایت ہے ابی جیفرٹ سے کہ حضرت کی

قَالَ السُنَّةُ وَضَعُ الكُفِّ فِي الصَّلُوةِ فَي الصَّلُوةِ فَى الصَّلُوةِ فَى الصَّلُوةِ فَى الصَّلُوةِ وَمَا المُنتَ مِن المُنتَ مِن السُّرِّةِ الحرجة المُرصَا سنت مِن السُّرِّةِ الحرجة المُرصَا سنت مِن السُّرِّةِ الحرجة المُرحة المُنتَ مِن المُنتَ مِن السُّرِّةِ الحرجة المُرحة المُنتَ مِن المُنتَ مِن المُنتَ مِن السُّرِّةِ الحرجة المُنتَ مِن المُنتَ مِن المُنتَ مِن المُنتَ مِن المُنتَ مِن المُنتَ مِن المُنتَ المُن المُن المُنتَ المُن المُنتَ المُن المُنتَ المُن المُن المُنتَ المُن المُن المُنتَ المُن المُنتَ المُن المُ

رزين.

وراجمد اور الوداؤد اور دارقطنی اور بهیقی کی روابت میں سے کہ حضرت علی سنے

فرمايا . السُّنَّةُ وضع الكفِّ على الكفِّ نمازين ناف كفي المحدر المقدر الكفا نَحْتَ السُّرَّةِ نَحْتَ السُّرَّةِ

اور مدایہ اور تجرائر انق اور کفایہ اور خایہ اور کہا ہے، اور کا فی میں بھی اسی مضمون کی حدیث سبے ۔ صرف اِلفاظ میں اختلاف بہے اور معنیٰ میں انفاق سبے۔

بحراران من سع: عَنِ النَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِنَّهُ قَالَ ثَلَثْ مِنْ سُنَّنِ الْكُوْسَلِيْنَ وَذَكَرَ مِن مُحَمِّلَةِ هَا وَضِعُ الْكُوْسَلِيْنَ وَذَكَرَ مِن مُحَمِّلَةِ هَا وَضِعُ الْكُوْسَلِيْنَ

عَلَى الشِّمُ اللّ تَحْتَتُ السَّرَّةِ . السَّرِّةِ . السَّرِّةِ . السَّرِّةِ . السَّرِّةِ . السَّرِّةِ . السَ سوال ملاحنفی جو بکادکرنماذین سبم النّد نہیں پڑھتے بلکہ آہستہ پڑھتے ہی اس ک

کیادلیل ہے ؟ جواب :- مشکوہ شریف صفحہ ۲۲۰ میں مدسیت ہے:-

عَنْ أَنُ النَّا بَكُرٍ وَعُمَدَ كَانُوا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَدَ كَانُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَدَ كَانُوا يَقْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَأَبَا لَكُو وَعُمَدَ كَانُوا يَقْلُهُ عَلَيْهِ مَا لَيْحَمَّ لُكُ لِلَّهِ يَقْلُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعُلَمِينَ وَ الْحَدِيدِي مسلم وَرَجِي الْعُلَمِينَ وَ الْحَدِيدِي مسلم وَرَجِي الْعُلَمِينَ وَ الْحَدِيدِي مسلم

کُولُمِیْنَ ۔ اخت جہ مسلم ستھے۔(دوایت کیااس کومہ کم نے) اور تیسیرالوصول کےصفے مرا۲ میں حضرت انس سے دوامیت ہے۔

عُنُ آنَ إِنَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنِي مَكْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنِي مَكْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنِي مَكْرِ وَعُمَدُ وَعُمْدِ وَعُمَدُ وَعُمْدُ وَعُمْدِ وَعُمْدِ وَعُمْدِ وَعُمْدِ وَعُمْدِ وَعُمْدِ وَعُمْدُ وَعُمْدِ وَعُمْدُ وَعُمْدِ وَعُمْدُ وَعُمْدِ وَعُمْدُ وَعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ واللّمُ وَاللّمُ وَالْمُ اللّمُ وَاللّمُ اللّمُ وَاللّمُ وَالمُواللّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ والمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ والمُعُلمُ والمُعُلمُ والمُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ وَالمُعُلمُ وَالمُعُلمُ وَالمُعُلمُ وَالمُعُلمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ ال

الرَّحِيْمِ انحرجِهُ السنة

دوا بیت به حصرت انس سے کہ میں سنے مناز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وہم اور ابو بکر اور عمر اور عنمان کے ساتھ اُن میں سے میں منے میں اللہ الرجمان الرحميم پڑھتے منہ بین سنا ۔

حصرت الس رصى التدعنه فرمات بين كه نبي ملى

التدعليهوكم ادرحضرت الوكرين اورحصرت عمرت

نماز كوالجدللدرت العامين سي شرمع ذماتي

اور کافی میں ہے۔

قُولُكُ عَلَيْهِ السلام ثلنت المُعَلَيْةِ السلام ثلنت المُعَلِينَةُ المُعَلِينَةُ المُعَلِينَةُ الْمُعَلِينَةُ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضورصلی الله علیات الم نے فرط ایا تین چیزس ہیں جن کوا مام آ ہستہ کہے گا بعود اور تسمیہ اور آمین ۔

اور روا بت كيا ابن مسعود في كررسول الدُّر صلى الدُّر عليه وسلم في الدُّر صلى الدُّر وفرض الدُّر صلى الدُّر وفرض غازين بيكار كرنبين برُّرها -

ادر شرح مختصر الوقايري ملاعلى قارى سے دوايت ہے: ـ

ادرمسلم کی عبارت میں ہے اصحاب نبی
صلی اللہ علیہ مناز کو الحد للہ رب الحامین
کے ساتھ شوع کرتے تھے۔ بسم اللہ ارجی الماری الرحی الرحی نور سے مذکو تھے اورایک روایت میں ہے کہ کی کا رکر میں سے کسی کو کیا رکر بسم اللہ الرحی الرحی الرحی بڑھتے ہوئے نبی سنااور روایت کیا اس کونسائی اور دار قطنی اوراجمہ روایت کیا اس کونسائی اور دار قطنی اوراجمہ اللہ اور ابن حبان نے کہ نہیں پیکا رکر بڑھی سم اللہ اور این حبان نے کہ نہیں پیکا رکر بڑھی سم اللہ الرحیٰن الرحیٰم اورات تا رطیحاوی اورمجم طبرانی الرحیٰن الرحیٰم اورات تا رطیحاوی اورمجم طبرانی الرحیٰن الرحیٰم اورات تا رطیحاوی اورمجم طبرانی

وَفِي لَفْطِ مُسَامِ كَالُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَا ثَمَّ بِالْمُحَمَّدُ بِلَّهِ رَبِّ الْمُحَلِّمِ اللَّهِ الْرَحْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِمِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِمِ وَفِي السَّمَعُ احَدَّ مِنْهُمُ وَفِي الرَّحِمِ وَفِي النَّهِ الرَّحْمُ فِي السَّمِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِي السَّمَ اللَّهِ وَالمَّالِمُ الرَّحِمُ وَالْمُحَدُوا بِنَ وَدَارِقَطْنَى وَاحْمَدُوا بِنَ وَمِانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَدُونَ بِ بِسُمِ اللَّهِ صَالَةً وَلَا يَجْهَدُونَ بِ بِسُمِ اللَّهِ مَا اللَّمِ اللَّهِ الرَّحْمُ وَفِي آثَا وَالطَحَاوَى وَمَعْمِ الطَّهُ وَحَلَيْةُ النَّ الطَحَاوَى وَمَعْمِ الطَّهُ وَحَلَيْةُ النَّ وَحَلَيْةُ النَّ الطَّحَاوَى وَمَعْمِ الطَّهُ وَمَعْمِ الطَّهُ وَمَعْمِ الطَّهُ المِنْ وَحَلَيْةُ النَّ الطَّحَاوَى وَمَعْمِ الطَّهُ الْنَ وَحَلَيْةً النَّ الطَّحَاوَى وَمَعْمِ الطَّهُ النَّ وَحَلَيْةً النَّوْ الطَّهُ وَالْنَ وَحَلَيْةً النَّ وَمَعْمِ اللَّهُ وَمَعْمِ اللَّهُ وَالْمُعْلَى وَمَا الْمُعْلِقُ الْمُنْ الطَّهُ وَالْمُعْلَى وَحَلَيْةً النَّا وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم مختصرابن خزبمة كَكَالنُوا يُسِرَّوْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اورحلية ابن نعيم اورمختصرابن خزيم بي بي كدا مي الترارم أن كدا مع الترام الترام

روایت کی طحادی نے ابن عباس سے کہ نبی صلی النہ علیہ وسلم نے سیم النہ الرجمان ال

سُوال: حنفی توگ جو نمازیس آین بیکار کرنہیں پڑھے اس کی کیا دلیل سے ؟ جواب: دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں جو حدمیث کی معتبر اور

> مشہورکتابیں ہیں کھا ہے:-عن وائیل انک صلی الله عَلیٰ اِنکہ صَلّی الله عَلیٰ اِسْکُمَ مَسَلَّمَ لَکُمَا بَلَعُ عَنیرا لُکہ عَظُوبِ عَلیٰ اِلله عَلیٰ اِسْکَا بَلِعُ عَنیرا لُکہ عَظُوبِ عَلیٰ اِمْدِینَ مِنال اَمِدینَ مَال اَمِدینَ وَالْحَالَ اَمِدینَ وَالْحَالَ الْحَد والوداؤد

الوقايهي مصنف سع عبدالرزاق محدث سمه اور مجرالاتن مي ابن ابي سنيه سع

ابرا بهيم تحتى كى روابت كولكها بى -قال أرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَ الْإِمَامُ التَّعَوَّدُ وَبِهِمِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ وَا مِسْيَنَ اللَّهُ الْمُعَامِدُ وَا مِسْيَنَ اللَّهُ الْمُعَامِدُ وَا مِسْيَنَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ الللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ ا

قرمایا که جارجیزی بی که ان کواماً بلوشیده کیسے - اعوذ بالنداور سیم النداور اللهم ربنا مک الحداور این -

اور شبنج عبدالحق محترت دمبوی منصکوه شربیت کی شرح عربی اورشرح سفرالسعادیت

میں تکھا ہے۔

عَنْ عُمَرَ بُنِ الحظابِ قَالَ وَيَخُونُ وَ الْمَعْدُونُونُ الْإِمَامُ الْرَبَعَةُ الشَّيَاءَ التَّعُونُ وَ الْمَعْدُونُ الْمَعْدُونُ الْمَعْدُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونُ اللَّهُ وَالْمَعْدُونُ اللَّهُ وَالْمَعْدُونُ اللَّهُ وَالْمَعْدُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُعْدُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذَكْرَمِنْهَا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

اور تخریج احادمیث الهداید اور فتح القدمیر می بسی کدا حدا ور الوداؤد اور طیالسی ادرالولعلی اور طبرانی اور دارقطنی اور حاکم نے روایت کی وائل سے اور اس نے اپنے ہاہ سے۔

إِنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَا بَلَعَ عَيْرِالْمَعُضُوبِ عَلَيْهِ مِسَمَّمَ وَلَا الطَّالِيْنَ قَالَ المِسينَ وَاَنْحُفَى بِهَا صَهُ تَهُ .

الطَّالِيْنَ قَالَ المِسِيْنَ وَاتَحَفَى بِهَا صَوْتَهُ . عَنْ عَلْقَمَةً بِنُ واتُلعَنَ ابنه النَّابِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

قَزَاءُ غُيُرِالْمُغَضُّوْبِ عَلَيُهِمُ وَكَلَّ الشَّالِّيْنَ فَقَالُ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتُكُ دِرَمِدَى) صَوْتُكُ دِرْمِدْى)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكُمْ لَا تَذْعُونَ أَصَمَّمُ وَلَا عَابِئِهَ الْحَ

الملکر فی معامل ود ما بیت از وه از معامل می اود ما بیت از وه از معامل می اود ما بیت از وه از معامل می اود ما در ای کا ارشاد سیسے:

أَدُّعُوا رَبُكُمُ تَصَنَّوعًا وَخُفْيَهُ (باره) نَحُنُ اُقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ عَبْلِ الْوُرِيْدِ نَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ عَبْلِ الْوُرِيْدِ (باره ۲۲)

وَإِذَا سَأَتُلَكَ عِبَادِى عَنَجَىٰ فَإِنِى قَرِيْتِ . فَإِنِى قَرِيْتِ .

ی واس سے اوروں سے ایک الدعلی کے کہ است کے میں میں میں میں میں الدعلی کے کہ است کی میں است کی میں است کے میں اور پوسٹ میرہ کرتے ہوں اس سے ساتھ اپنی آواد کو .

اس سے ساتھ اپنی آواد کو .

حضورصلی الدعلیہ ولم نے فرمایاتم کسی ہرے
یا غاشب کو نہیں بکاریتے ہو۔

و یکے تووہ سنے گا اور آہستہ کونہیں سنے گا۔ پروردگارِعالم رو جہ نیچہ ایسے اسے رب کوعاجزی سے اور پوشیدہ قدیمہ نے اور پوشیدہ

اسیے رب تو عاجزی سے اور پوسیدہ پکارو ۔ ہم اُن کی شد رگ سے بھی قریب ہیں ۔ ہم اُن کی شد رگ سے بھی قریب ہیں ۔

میرے بندسے جب آب سے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہہ دیجیئے میں ان سے قریب ہول ۔

سوال:- حديث من آيا معصنور صلى التعلير سلم نے ارستاد فرمايا:-

حمنورصلی الدعلیہ دسلم نے فرمایا جب امام غیرالمخضوب علیہم ولا الضالین کیے توتم بھی آمین کہو جوشخص قرشتوں کے موافق کہے گا اس سمے پہلے تمام گناہ بخش دیئے جائیں سمے بہلے تمام گناہ بخش دیئے جائیں سمے ۔ سوال: حديث بن المسهر مستور قُالُ إِذَا قُالُ الْإِمَامُ غُسِيْرِ الْمُعُضُّوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّّالِيثِينَ فَقُولُو الْمَسِينَ فَإِنْ مَنْ وَافْقَ قُولُهُ قُولُ الْمُلاَيِكَةِ غُفِرَلَهُ مَنْ وَافْقَ تَوْلُهُ قُولُ الْمُلاَيِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ ذَنْبِهِ . جب حديث سے آمين كينے كاحكم ملتاب تو عبركيوں نهركيوں ؟

جواب :-حصور الترعليه وسلم في آئ بند آواز سے كيف كوتونين فرما باس ميں رورسے بند آواز سے كيف كاليتے بن تو رورسے بند آواز سے كيف كاكياں حكم ہے اگر فقو لؤاكا كا مطلب دورسے كيف كاليتے بن تو بحر سرمقتدى الله مرّز رَبّنا كك الْحَدَمُ لُهُ بحى زورسے بها كرے يونكه جوالفا ظرمنور اكرم كر آئ بن كم متعلق بين وہ بى الفاظ الله مرّز بنا لك الْحَدَمْ لُهُ الْحَدَمْ لُهُ كَمَدُ بَا مَلاحظه بون -

عَنْ أَبِي هُ وَيَزَةً قَالَ قَالَ عَالَ حَمْرِت الِوسِرِيرُةً فَوْلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عليه وَلَمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عليه وَلَمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عليه وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عليه وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عليه وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ المُحَلِيةِ عَلَى اللهُ اللهُ

ذَ ننب ﴾ ﴿ نَبْ اللَّهُ اللَّ

ُد بھر لیجے وہ ہی الفاظ ہو آبس کے متعلق تھے وہ ہی رئینا لگ الْحَمُ لُدُ کُے متعلق ہی ہی رئینا لگ الْحَمُ لُدُ کُے متعلق ہی ہیں۔ اگر ان الفاظ سے زور سے کہنا مراد ہے تو بھر ہر مقدی امام کے سَمِع اللّٰہ لِمَنْ حَمِدَ ہُو کَا اللّٰحَدُ اللّٰہ کَمُ اللّٰہ ہے وہ ہی رئینا لگ ہے دو کیے کہنا کر ہے جبکہ حکم ایک ہے تو بھر طریف دو کیوں ہی جس طرح آبنا لگ الْحَدُ مُن بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بھی بلن مراح اللّٰهِ مَرْدَ بّنا لَكَ الْحَدُمُ لُهُ بِعَى بلن مِن بِكَارُمُ كِمِنَا مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰحَدُمُ لُهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

بعض علاقول سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ غیر مقلد حصرات اہل احما ف کی مسجدول میں بند آ واز سے آیں کہنا ورخوا کا اختلافی مسائل میں لعن طعن کرنا ٹرع کردیتے ہیں ۔ اسرار اور بسند ہونے کی حالت میں آ ہس میں جھگڑے اور فسالا ، عدالت اور محمیری مقدمہ بازی نظرع ہوجاتی ہے ۔ طرفین کا ہزار ہارو ہیہ ہر بار ہوجاتا ہے ایسی باتوں کو سن کرسخت رنج اور افسوس ہوتا ۔ طرفین کا ہزار ہا رو ہیہ میں جھگڑا فساد کرنا سخت نا دانی اور جماقت ہے ۔ حضوصلی اللہ علیہ کہم نے بیت اللہ شریف کو ابراہیمی بنیاد برقائم کرنے کے ادادہ کو بخوف فت نہ ترک کردیا تھا ۔

مصرت امام صن رصی اللہ تعالی عند امیر معادی کے حق میں جا مزین خلافت عظلی سے بنوف فقت و فقاد دست بردار ہو گئے . ایکن غیر مقلدین اہل احناف کی سجد ہیں بلند آواز سے آبین کہتے کو ترک ہیں کرسکتے ۔ ڈاڑھی منڈاکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ کی سنت کے خلاف اور حکم عدولی کرسکتے ہیں لیکن احناف کی مسجد میں آبیں آہسنہ نہیں کہ سکتے اہل احناف کے بزرگوں کی توہین کرنے اور ان کولعن طعن کرنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔

سوال: كيا تعليد كرناشرك به ؟ تقليد كس كميتين ؟

غیرمقلد حضرات ہزار دل بہلانے کو کہتے رہیں کہ ہم دینی الحکام ہیں براہ راست احادیث برعمل کرتے ہیں ۔کسی انسان کی تقلید نہیں کرتے لیکن آپ ذراغور کیجئے تو صاف معلوم ہوجائیگا کہ اس انکار کے باو تودوہ تقلید کرتے ہیں اور اتنی ہی تقلید کرتے ہیں جتنی کہ مقلب رحضرات

آب کو معلوم ہے قرآن کریم عربی ذبان میں ہے اور احادیث رسول بھی عربی زبان یس ہیں۔ ایک مولوی نے یس ہیں۔ اور عربی ذبان کی تعلیم حاصل کئے بغیراحاد بیث کو بھنا ممکن ہی نہیں۔ ایک مولوی نے آب کو ایک حدمیث سناکر بتایا کہ اس کے یہ معنیٰ ہیں ۔ آب نے تسلیم کرمیا لیکن یہ کیا مزود کا ترجہ مجیح کیا ہے۔ آب عربی سے نا واقف ہیں۔ اگر ایک عربی دان آب سے یہ کہ اس نے حدمیث کا ترجہ محیح کیا ہے۔ آب عربی سے نا واقف ہیں۔ اگر ایک عربی دان آب سے یہ کہ ہمتیٰ ہما گنا ہے۔ اور ( حاصِبًا ) کے معنیٰ تصر کے کونا ہے توکیا یہ درست ہوگا ہرگر نہیں۔ حالا نکہ «فرب " کے معنیٰ ہیں اُس نے مادا۔" خاصِبًا "کے معنیٰ ہیں تیز آ ندھی جس میں کنکر ہوا کے ساتھ برستے ہوں۔

بھر سے مان بھی لیحیے کہ ایک غیر مقلد پوری دیا نت داری سے ساتھ اپنے علم سے

مطابق آپ کوکسی حدمیث کاصیحے ترجمہ ہی بتا آ ہے ۔ لیکن یہ کیا صروری ہے کہ اس نے جو ترجہ کیا ہو و ہی سیحے مبو ۔ انسان سے بجول بھی تو حمکن ہے ۔

آب نے مرارس میں دی بھا ہوگا کہ یہ علماء کرام امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں جس سے نابت ہو تاہے کہ یہ صرور مطلب بیان کرنے میں عطی کرتے ہیں تو اب جو آب بیردی کردہے ہیں در انسل حدیث کی نہیں بلکداس مولوی کی تقلید کردہے ہیں جس نے آپ کو ترجہ کرکے سنایا اور یہ بھی مکن ہے کہ اس کے ترجہ میں غلطی ہوتی ہو ۔ بھراگر آ پ عربی سے واقف ہیں تو بھر بھی یہ کیا صروری ہے کہ آپ کے سامنے بیان کیا وہ بھا اس نے جس حدیث کا بوطلب آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہی آپ نے تسلیم کیا خواہ وہ مطلب سے تھا یا غلط ایسی صورت میں بھی آپ حدیث یرعمل نہیں کہتے بلکہ استاد کے بتائے ہوئے مغہوم پرعمل کرتے ہیں ، بالفاظ دیگر استاد کی تقلید کرتے ہیں اور زبان سے آپ تقلید کا انکار کرتے ہیں یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے ۔ ایک خص جونود کو غیر مقلد کہتا ہے وہ ایک مسئلہ پوچھنے سے دمیں آ باہے ۔ مولانا صاحب نے اسے جونود کو غیر مقلد کہتا ہے وہ ایک مسئلہ پوچھنے سے دمیں تراہ وں بیں مسئلہ بیارہوں ہیں مسئلہ بتادیا ، اب وہ علی کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ میں براہ واست حدیث پر عمل پیراہوں ہیں مسئلہ بنادیا دی ہی نہیں ، حالا نکہ یہ بالکل غلط ہے ۔ آپ خود سو چھے کہ یہ کس قدر غلطی اور دھوکا ہے وہ سراسرمولانا کی تقلید کر در باسے ، ووائد حقی تقلید کر در باہدی ۔

میرتین حضرات نے احاد بیٹ کوسیجے وضعیف بتایا ، حالانکہ وہ بھی بشریکھے ، آپ نے محد تبن شیمے فرمان کی تقلید کی اور محد ثنین بھی مقلد تھے وہ بھی تقلد کریتے تھے ، امام بخاد کا امام شافعی سے مقلد تھے ، اور امام سلم بھی امام شافعی کی تقابید کریتے تھے اور امام نسائی بھی مقلد نھے ، ابوداؤد شافعی یا حنبلی تھے ۔ کتب طبقات میں واضح ہے۔

پھر آپ نے بیر بھی دی بھا ہوگا کہ تود ایک غیر مقلد مولوی نے ایک مسئلہ کو ایک مسئلہ کو ایک طرح بتا یا ۔ فلا ہرہ دولوں میں سے ایک ہی طرح بتا یا ۔ فلا ہرہ دولوں میں سے سے ایک ہی طریقہ درست ہوگا لیکن آپ دولوں میں سے سی ایک کی بات ہر اس لئے عمل سفر کا کردیتے ہیں کہ وہ اسبتا دوسرے سے زیادہ قابل اور تجربہ کا رہ ہے اب آپ ہی سوچنے کہ آپ نو دبھی اور بین کہ مقلد ہیں اور تعنوں کا بہی دعویٰ سوچنے کہ آپ نو دبھی اور بین دولوں مولوی بھی اپنی ابن جگہ مقلد ہیں اور تعنوں کا بہی دعویٰ سے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کوتے براہ واست حدیث پرعمل برا ہیں حالا نکہ آپ مینوں ہی سے ہر شخص ہی تقلید کا شکار ہے ، آپ نے ان مولوی کا کہا ما تا اور ان مولوی نے آپ اسی لئے ہیں کہ ان میں سے ایک مولوی نسبتاً دو سرے سے ذیادہ قابن اور تجربہ کا رہے ۔ اسی ابناتے ہیں کہ ان میں سے ایک مولوی نسبتاً دو سرے سے ذیادہ قابن اور تجربہ کا رہے ۔ اسی طرح ہم بھی امام اعظم کے طریقہ اور ہم ایا ہت ہر عمل کرتے کہ دہ خودرادی حدیث آبوی تھے جمائہ طرح ہم بھی امام اعظم کے طریقہ اور ہم ایا ہت ہر عمل کرتے کہ دہ خودرادی حدیث آبوی تھے جمائہ کے صوب سے قابل تجربہ کار ذہین ، ہوشیا د۔ متفی ہر ہیز گار اور کے سب سے قابل تجربہ کار ذہین ، ہوشیا د۔ متفی ہر ہیز گار اور

فہیم بھدار تھے اور امام ابو حنیفہ کی یہ تمام خوبیاں ہم نے ہی نہیں بلکہ ان کے ہی ہم عصور یں جوجو عالم تھے ان سب نے بالاتفاق تسلیم کیں جس کی تفصیل نحالفین اُحنّا ف اور مقدم ما مُینہ م صداقت وخلف الامام میں ملاخطہ فرمائیں۔

غیر مقلد مولویوں کے آپس کے مسائل میں جو اختلافات ہیں میں ان کی مثالیں آپ کے سامنے بیش کر تاکہ ایک غیر مقلد مولوی ایک مسئد میں کچر کہتا ہے اور دوسرا غیر مقلد مولوی اسی مسئد میں کچر ہتا ہے اور دوسرا غیر مقلد مولوی اسی مسئد میں کچر ہتا ہے۔ دیکن اس وقت کتاب کے طویل ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کرتا ، اگر کسی غیر مقلد نہی ہے نے یہ معلوم کیا تو بھر انشاء اللہ تحریر کروں گا ، خلاصہ یہ کہ غیر مقلد حصرات کی بیخوش فہی ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے ہیں قدم قدم پر تقلید کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں ۔ فیل میں ہم کچر مثالیں درج کرتے ہیں جن سے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ غیر مقلد مولولوں نے کسی طرح احادیث کا غلط ترجہ اپنے مطلب کا گھڑ لیا اور کھر غیر مقلد حضرات آنکھیں بند کرکے تقلید کررہے ہیں اور اسی فلط ترجہ کو سی خیر کو مقلد حضرات آنکھیں بند

فُقِیْلَ لِأَ بِیْ هُرَیْرَةً اِنَّ مِصْرِت الوہریرة السے کہا گیا کہم ہوگا امام کنگون وَرَ أَالْاِ مَامِ قَالَ اِقْدَا مُ مَالِي مِحْدِي الوہر ررہ نے فرما یا اپنی بھا فِی نَفْسِكَ دردِاہ مسلم) ہی نمازیں پڑھ دریعی اپنی علیمی ہ نمازیں پڑھ دریعی اپنی علیمی ہ نمازیں پڑھ

یا زیادہ سے زیادہ اِقْکُ بِلِکَا فِیْ نَفْسِكُ كَا ترجہ بہ بُوسَكَا سِمِ كہ اس كوا بنے دل ہی دل یں پڑھ (بعنی زبان سے نہ پڑھ) لیکن غیر مقلد مولوی (اِقْدَ أَ بِلِهَا فِیْ نَفْسِكَ ) كا ترجہ كرتے ہیں ۔ ہیں كہ سورہ فاتحہ ا ہستہ بڑھ لے بعنی نَفْسِكُ كا ترجہ آ ہستہ ذبان سے پڑھنے كا كرتے ہیں ۔ حالانكہ اس ترجہ كاكوئى كب ہی نہیں ۔ اس طرح دوسری مدریث میں ہے :۔

وَالْيَفَذُ أَ اَحَدُ كُ مُدْبِفَا يَحَةِ مَمْ مِن سِي بِرَاكِ سورُهُ فَاتَحَدُوا بِي بِي أَنْوُدِ) مَا مَن سِي بِرَاكِ سورُهُ فَاتَحَدُوا بِي بِي أَنْوُدِ) الكتابِ فِي نَفْسِهِ . مَا زَمِي بِرُهِ الْحَالِي كَدُول بِي دَل مِي بِهِ اللهِ اللهُ ال

اورغیرمقلدمواوی اس کا ترجیر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کوآ ہستہ پڑھوجن احاد بیث سے یہ سجلے نقل کے کوآ ہستہ پڑھوجن احاد بیث سے یہ سجلے نقل کئے ہیں ان کی پوری صریبی ملاحظہ فرما میں ۔

عُنْ أَبِى هُ مُنْ فَيْزَةً رَضِى الله عنه حصرت الوسريُّ سے روايت ہے كر حنورى الله عنه عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن وَدَاءَ اللهِ مَامُ وَقَالُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن

کہ ہم لوگ امام کے بھیے بروتے ہیں در حضرت الوہرر و فرا میں الوہر ا

اِقْد أَ بِهَا فِي نَفْسِكَ . (دواه

(رواع مسلم)

لوگوں کیلئے بھی وہی لیسندکر جوتوا پنی ڈات کیلئے بیسندکریے تب یودامسلمان سبے گا۔

قَا هِمْ لِهِ النَّاسِ مَا تُحَرِّبُ لِنَفْسِكَ النَّاسِ مَا تُحَرِّبُ لِنَفْسِكَ النَّفْسِكَ النَّفَسِكَ النَّفَسِكَ النَّفْسِكَ النَّفْسِكَ النَّفِيلُ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّالُولُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ اللَّلِي النَّلُولُ النَّلُولُ اللْمُلْمِلُلُ اللَّالُ اللَّ

المَيْنَ اللهُ اللهُ كَا ترجه البني ذات مع بن الين الين بن البن نفسك كا ترجه آجسته بال كاركار كي كرد كي من عديث كامطلب بالكل غلط بهوجائي .

شاید آب اُن کے پیچھے اپنی ذات کو الماک کردیت پرمصریں 'ی قَلْهِ الْمُعَالَى بَا يَحِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ النَّهِ الْمُعَلِّىٰ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِين

المرات من نفسيك كا ترجيد آست دران سے لكارديكھ كايت كا مطلب

کیا فنفدت ہرہ تا ہے۔

این کتاب (نامرُ اعمال) برده کے آج توتوخود بی اپناحساب لینےکوکا فی ہے " آپ لینے کو انہی کے ساتھ رکھا کیجئے جواپنے رب کی بات کرتے ہیں "جوکوئی برحالی (برائی) پیش آوے وہ تیری ہی ذات کی طرف سے ہے"۔ افراً كِنَّا بُكَ طَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ـ وَاصْبُرِنَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدَعُونَ دَبُّهُ مُ مَعَ الَّذِيْنَ يَدَعُونَ دَبُّهُ مُ وَمَا اصَا بَكَ مِنْ سَيِئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ.

ان آیات ین بھی نَفْسِلَ کا ترجداین ہی ذات کا ہے۔

دوسرا ترجه نَفْسِكُ كا بم في بي يعنى دل بي يرْحِف كاكياب اس كى تائيدس

حسب ذیل آیات واحاد بی*ث ملاحظه بهو*ل :-مرح به مرح بروست

َ رَبُحُفِی فِی نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبُد ینهِ

اِذَا جَاكُ فِى نَفْسِكَ شَتْكُى فَدُ عَلَىٰ فَدُ عَلَىٰ تَحُلُمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا اَعْلَمُ

اور آب چھیائے ہوئے تھے اپنے دل میں وہ باتیں جنہیں اللہ ظاہر کرنے واللہ ہے۔ باتیں جنہیں اللہ ظاہر کرنے واللہ ہے۔ جس سنے کے کرینے سے تیرے دل میں تردد

جس سے مے کریے سے تیرے دل میں تردد یا شبہ ہوتواس کو چھوڑدے -

توجانتا ہے جومیرے دل میں ہے اور میں

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ عَلَاهُمُ الْعُيُوبِ.

وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ

اوردوسرى مديث بهى ملاحظه بهو: - عَنْ اَنْسِ اَتْ النَّبِيَّ صَدَّى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَمُا قَصَلَى عَلَيْهِ وَ سَلَمَ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَصَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَصَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَهُهِ فَقَالَ التَّقْرَءُونَ فَعَلَوْ تَعَلَيْهُ وَهُهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نہیں جانما جوتیرے دل میں سے بیشک تو تھیے ہوئے بھیرول کا جاننے دالا ہے۔

حضرت النس سے روابت ہے کہ آنحفرت مسلی اللہ علیہ کے ہم نے صحابہ کے ساتھ نماز بھڑھی ۔ جب نمازسے فارغ ہوئے تو آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم لوگ اپنی نماز میں کچھ بڑھتے ہو جبکہ امام بھی بڑھتا ہے متر برج بہی نے اس بات کوئین مرتبہ فرمایا توایک دو آدمیوں نے کہا کہ بینک ہم لوگ ایسا کہ ترجہ بی ۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرد ۔ اور سورہ فاتح کواپنی ہی نماز میں بڑھو۔

یا یہ معنیٰ کرصرف اپنی ہی نماز میں بڑھاکرہ ہے فئی نَفْسِه کا ترجبہ یا یہ ہوسکتا ہے کہ اپنے دل میں بڑھو ) یا اپنی ہی بعثی تنہا علی معنفرد ہونے کی حالت میں بڑھو کیونکہ ہمارے اس ترجبہ کی تا مید میں حسب ذیل دوایات ملاحظہ ہوں :

عَنْ عَبُر الرَّمْنِ بُنِ عَبُر القَارِي قَالَ خَرَجْتَ مَعَ عُتَمَرَ بُنِ الْخُطَابِ لَيْلَةٌ إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اَوْ لَيْلَةٌ إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ اَوْ زاعُ مُتَفَرِّقُونَ بُصَلِى الرِّجُلُ لِنَفْسِهِ الْحِ

عبرالرمن بن عبرالقاری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو حضرت عمر بن الخطاب سے سانڈ (دمضان میں) مسجد میں گیا بی نے دیکھا کہ اور مضان میں ہمسجد میں گیا بی نے دیکھا کہ لوگ علی وہ متفرق نماز بڑھتے بینی ہر آدمی ابنی ہی نماز بڑھ دریا ہے۔

بْصَلِی الزَّرِ اللَّهِ لِمُنْفِیدِ ہے معنی ہیں ہرادی ابنی ہی نماز پڑھ ریا ہے۔ تنہا تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔

عُنْ نَفْسِهِ کا ترجم ابنی ہی ذات سے -ان میں آہستہ کا ترجم لگاکر دیکھئے۔ وَمَنْ يَثُرُ عَنْ عَنْ مِلْكَ عِنْ مِلْكَ اللهِ عَنْ مِلْكَ عَنْ مِلْكَ اللهِ عَنْ مِلْكَ اللهِ عَنْ مِلْكَ اللهِ عَنْ مِلْكُ اللهِ عَنْ مَلْكَ اللهِ عَنْ مَلْكَ اللهِ عَنْ مَلْكَ اللهِ عَنْ مَلْكَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَلْكُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَا عَ وَمَنُ يَفُعَلُ ذُالِكُ فَقَدُ ظلمَرنَفْسَهُ -

وَمَا ٱنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَكِّيءَ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَنْتُهَاكَ كُثُرِمَ لِلَّهِ اللَّهِ فينتقِمُ بلهِ -

(بخارى ومسلم) يتفسيه كا ترجدايى ذات ك ك المستكالفظ لكاكرد يكفت -وَصَنَّ شَكَرَ فَإِنَّكُمَا يَشُكُرُ

مَسْنُ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

عَنُ الحارِثِ بِنِ سُولِدِقَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُسُعُــودِ حديثين أحَدُ هُمَاعِنُ رَسُولِ ا وللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّحَدُو عن نفسه الخ

العلاء الكضرفي كان عامل رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وكان إذا كتنب الكيه بكأ بنفسه (روالا ابوداؤد) أهبط منها وكانآدم كيعد

مسلمان کے چھے حقوق میں ایک سیرحق بھی ہے:-

زَيَحِتُ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

دوسری عدست مین اس طرح ارتشاد فرمایا: -لَا يُوءُ مِنْ أَحَدُّكُمْ حَتَى يُحِبُّ الأخِيْهِ مَا يُحِتُ لِنَفْسِهِ.

اور مخوضخص اليساكريسي كا وه ايتي ذات بي نقصان كريس كا -

(حصرت عائشه مِنْ فرماتی بین که رسوار التّدصلی التدعليه وسلم في ابني كسي جيزيس كمجمى ابني ڈات سے لئے دکسی سے، بدلہ نہیں لیا گروب الله ماك كى ممنوعات ك نا فرمانى كى جاتى تواب محض خداك لئ انتقام ليت -

جوشخص شکر کرتا ہے وہ اینے ذات ہی کے نفع کے لئے شکرکر تاہیے۔ جو کوئی نیک عمل راج وہ اپنی دات ہی کے نفع کے لئے کرتاہے۔

حادث بن سويد كيت بي بمسعدالتد بن مسعود المنه وحديثين سان كيس ايك تو رسول التدصلى التدعليه وسم سعداور وسرى (حدیث) اپنی طرف سے ۔

( یخاری مسلم ) علا رحضرفي حضورصلى التدعليه وسلم ك عامل يتص حبب وه حصنور صلى التدعليه وسلم كوخط لكصتية وايني حانب يسيسشروع

حضرت آدم عليات ام رجنت سينيج) اومار د مینے کئے تو گننے رہے اپنی (عمر کے سالور کع)

اس کے لئے بھی وہ لیسند کر حو لینے لئے سیسند

حضورصلى التدعيية مم في ارتشاد قرمايا تم من سي ايك بھی مُومن نہیں ہو تلیگا یہاں تک کہ جو اپنے لئے بسندکرتاہے وہ ہی اینے بھائی کے لیے کھی بسند محریے ۔

اب مندرجه بالاا حادیث و آیات می نفسه کا ترجه کرتے ہوئے غیر مقاد مولولوں کی طرح آ ہستہ کا لفظ تھونس کردیکھے اور اندازہ کیجئے کہ آیات قرآنی اوراحادیث نبوی کا مغہوم س قدر خلط ہوجائے گا ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل وفہم اور سجھ عطا فرمائی ہے ۔ آب خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ غیر مقاد حضرات اس خلاف ایمان ۔ خلاف اخلاق ۔ خلاف شرافت و دیا نت ترکست کی کس طرح آ تکھیں بند کرکے تقلید کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ کہ نے صب ذیل احادیث ہیں واضح کردیا کہ امام کے تیجھے قرات ندکرو ملاحظہ ہو ۔

حصرت ابوس میره نے بیان کیاکہ فرمایا حضور مسلی الشیخلیر کے سلم نے امام اس لئے مقرد کیا کیا ہے کہ تم اس کی بیروی کرو جب دہ اللہ اکر کیے تو تم بھی اللہ اکر کھو اور جب وہ قرات کرے تو خواموش رہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالْمُولِ اللهِ صَلى الله عليه وسلم إنتَمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُسُوُّ تَمَرِّبِهِ فَاذِ اكسبَّرَ الْإِمَامُ لَيُسُوُّ تَمَرِّبِهِ فَاذِ اكسبَّرَوَ فَكْبِرُوْا وَإِذَا قَسَرَهُ فَا نَصِيتُوْا.

جس شخص سے لئے رنماز میں ایام ہوتو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ محضور صلى الدَّعليه وسلم نِے ارشاد فرايا : حَنْ كَان لَكَ إِمَاحٌ فَقِوَاتُكُ الْإِمَامِ لَكَ قِوَاتُكَةً الْإِمَامِ لَكَ قِوَاتُكَةً

مسلم شرافي بين الوموسى التعري سے روايت ہے ؛ وَعَنُ اَبِيْ مُوسِى الْاشْعَدِى قَالَ وَمِيْوَلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُمْ اِذَا صَفُولُوا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُمْ اِذَا صَفُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُمْ اِذَا وَاذَا قَالَ عَنْهُ وَاصُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْكُمْ اللّهُ فَاوَلُوا المِيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا المِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مُولُوا المِيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْا الْمِيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

السّفية الله لكم رَوَاهُ مُسلم وَفِي اللهُ مُسلم وَفِي اللهُ مُسلم وَفِي اللهُ مُسلم وَفِي اللهُ اللهُ مُسلم و وَاللّهُ اللهُ الله وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

سب بینے رکوع کرنے کا اور جب امام سمع المتد لمن حمدہ مجھے تو تم اللہ مرائل کا المتد کہ و اللہ مرائل کا المتد کہ و اللہ تمریاری تعریف سنتا ہے ۔ اور سام کی المتد تمریاری تعریف سنتا ہے ۔ اور سام کی ایک روایت میں حصرت الوہر پر واور فرق دہ

اس روایت ہے اس میں یہ الفاظ دیادہ میں کہ جب امام قرا آ گرے تو تم خاموسٹ رہو۔

اس روایت میں حضور صلی الدعلیہ وسلم نے واضح طور سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام

الکی اللہ کی تکبیر کہ واور جب وہ غیر المغضوب علیہ ولا الضالین کیے تو تم آمین کہو۔

اس میں یہ ای فرمایا جب تم غیر المغضوب علیہ ولا الضالین کہوتو آمین بھی کہو ۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اسس المام ولا الضائین کیے تو تم آمین کہو جس کو حصرت الوہر میرہ اور حضرت قدادہ نے اسس میں ایس یہ بھی نقل کیا ہے کہ صفور نے فرمایا کہ جب امام قرائت کرے تو خاموش رہو ، اور خمر ایک والی دوایت میں صاف ہے کہ الکہ جب امام قرائت کرے تو خاموش رہو ، اور خمر الکہ والی دوایت میں صاف ہے کہ اللہ کا کہ جب المام قرائت کرے تو خاموش رہو ، اور خمر المان کی قرائی دوایت میں صاف ہے کہ الکہ جب المام قرائت کرے تو خاموش دہے کہ اللہ کا کہ جب المام قرائت کی ہی قرائی کے است میں کہی خاموش دہے کہ حکم ہے ۔ اور خمر دو والی دوایت میں صاف ہے کہ اللہ کی قرائی کی آت ہے۔

ان ردایات سنه واصح سے کا قداء بھا تی تفسک کے معنی ہیں کہ بڑھ اس کو اپنی ہی

الأران المن طرح دوسرى دواست من مع -

تم می سے ہرایک فائر کوائی ہی نماز میں پڑھے۔

عنیر مقلد بن اعتراص کرتے ہیں کونفی حدیث کے بجائے اقوال انکہ برعمل کرتے ہیں ادخلفائے جواب :۔ اہل احما ف حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں برعمل کرتے ہیں ادخلفائے داشدین وصحابہ کرام من خصوسا وہ صحابہ جو حصور صلی اللہ علیہ کہ ہم کے ذیادہ صحبت یا فقہ تھے ان کے طریقہ کو اپنالا کی عمل بنائے ہوئے ہیں ۔ اُس تفسید و تشریح پر جو حصرت امام ابو حقیقہ برتاللہ علیہ نے بیان کی میں بنالا کی عمل بنائے ہوئے ہیں ۔ اُس تفسید و تشریح پر جو حصرت امام ابو حقیقہ برتا ہیں اور اور کے خواب ان کے طریقہ کو ایک انکارکو کی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ ام صاب با بیان اور حصرت امام ابو حقیقہ بین اور حضرت امام ابو حقیقہ بین اور ان کے علوم اس پر شا بر ہیں اور حصرت امام ابو حقیقہ بین ابو حقیقہ بین در حقیقہ بی

ا خلاف احادیث میں جو حدیثی صفوراکرم صلی الدعلیہ کہ کی آخر عریس ہو ارشاد کی میں مصفور صلی الدعلیہ وسلم کے زیادہ صحبت یا فقصی یہ کرام نے بچھا اور ان پرعل کیا بخصوصًا فلفلے واشدین اوراس زمانہ کے جمہور نے جن حدیثوں پرعمل احتیاد کیا آنہی احادیث ہو منت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اینا لاکھ عمل بنایا اسی واسطے سے اسی طریقہ پر اہل احنا نہی میں برابر عمل کرتے ہو اور احتیاد نہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اینا لاکھ عمل بنایا اسی واسطے سے اسی طریقہ پر اہل احنا نہی میں برابر عمل کرتے ہو اور احتیاد نہیں موسکتے اور این بی حدیث کرا تھا ہی امام ابو حنیف کر اسے کہ تے بہی وہ احتیاد کو دو است میں حدیث کا اتباع نود واست ہو سکتے اور یہ بالکل طے مشرہ لیقتی بات ہے کہ سلف صالحین کی فیم وعق و درج ۔ تقولی ۔ پر بیز کاری دویا نت واما نت و حشیدہ لیقتی بات ہے اور بر میز کاری ہو دو حضا سے اور آپ سے ڈیادہ تھی اور وہ حضا سے اور آپ سے ڈیادہ تھی اسی طریقہ کو اختیاد کرتے تھے اور بر میز کاری ہما ہو کہ اسی خوالی احتا ہی تھی اور وہ حضا سے اسی کو اختیاد کرتے ہی اسی میں بوکٹ میں دو تھی اسی طریقہ کو اختیاد کرتے ہی اسی اور اسی احتا ہو بھی اپنا لاکھ علی بات ہو تے ہیں وہ مسلسل چلا آد ہا ہے ۔ اس کو اہل احتا ہ بھی اپنا لاکھ علی بات ہو تے ہیں وہ مسلسل چلا آد ہا ہیں ۔ اس کو ایک احتا ہو بھی اپنا لاکھ علی بر جمل کرتے ہیں وہ مسلسل چلا آد ہا ہے ۔ اس کو اہل احتا ہ بھی ہو تھی سلف صالحین کے ذر بیا ہی وہ حضرات ہے یہ وہ حضرات ہو تھی اسی طریقہ کو در بیا ہے ۔ اس کو در بیات ہیں وہ حضرات ہو تھی اسی طریقہ کی در دیا ہے ۔ اس کو در است میں جو تھی کر اسی خود کر اسی احتا ہے جو سے ہیں یہ حکے اور داہ واست پر ہیں یہ فیصلہ ہر جمی دارانسان دور کر سکتا ہے۔ ۔

بعض غیرمقلدین کا یہ اعترائی کہ احداث کے سامنے ایک حدیث بیش کی جا آہے
اس کو دہ نہیں مانتے ۔ محص اس دجہ سے نہیں مانتے کہ ان کے امام کا قول اس کے خلاف
ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اضاف کو معدیث برعمل کرنامقصود نہیں بلکہ تقلید امام مقصود ہے ۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اس میں احادیث بھی مختلف ہوتی ہیں جس حدیث کو وہ ہمارے سلمنے پیش کرتے ہیں ہمارا عمل آراس حدیث پر ہمارا عمل ہے ادر اسس خدیث پر ہمارا عمل ہے ادر اسس محدیث کو نہیں مانی حریث کو نہیں مانی حس میں دکوسسری حدیث پر ہمارا عمل ہے ادر اسس محدیث کو نہیں مانی حس برہم اللہ عمل کرتے ہیں۔ بھر ہمارہ علی الرام عدیث کے نہ مانی کا تو محل کرتے ہیں۔ بھر ہمارہ ہماری محدیث را زخم ہو اور ان کی مرجوح ہے تو اس کا جواب ان غیر مقلدین پر بھی ہے کہ وہ بھی اس محدیث را زخم ہے اور ان کی مرجوح ہے تو اس کا جواب میں میں ہیں۔ بیارہ ان کا یہ کہنا کہ ہماری معدیث را زخم ہے اور ان کی مرجوح ہے تو اس کا جواب یہ سے کہ طریقہ ترجیح کا مدارا ابنی ابنی تحقیق معلومات اور دوق پر ہے ان کا دوق میں ایک خوق میں اس مدیث را زخم ہے اور انام ابو حقیفہ دوجہ الشہ علیہ کی تحقیق و دوق میں وہ جاور ایام ابو حقیفہ دوجہ الشہ علیہ کی تحقیق و دوق میں و تیج تابعین کا عمل بیر خلفائے را شردین ادر حضورہ کے زیادہ صحیت یا فتہ صحارہ تابعین و تیج تابعین کا عمل بیر خلفائے را شدین ادر حضورہ کے زیادہ صحیت یا فتہ صحارہ تابعین و تیج تابعین کا عمل بیر خلفائے را شدین ادر حضورہ کے ذیادہ صحیت یا فتہ صحارہ تابعین و تیج تابعین کا عمل بیر خلفائے را شدین ادر حضورہ کے دیادہ صحیت یا فتہ صحارہ تابعین و تیج تابعین کا عمل بیر خلفائے دا شدید کا دو اس کی میں کا میں کا میں کا میں کی کھی کے دیادہ صحیت یا فتہ صحارہ کی تعین و تیک کی کھی کی کھی کی کھی کے دیادہ صحیت یا فتہ صحارہ کی تعین و تیک کا میں کا میں کی کھی کے دیادہ صحیت یا فتہ صحارہ کی تعین و تیک کا عمل کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دیادہ صحیت یا فتی کی کھی کی کھی کے دیادہ صحیت یا فتی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کھی کے دیادہ صحیت یا فتی کی کھی کے دیادہ صحیت یا تعین کی کھی کھی کے دیادہ صحیت یا تعین کی کھی کے دیادہ صحید کی کھی کھی کے دی کھی کے دیادہ کی کھی کھی کھی کے دیادہ کی کھی کے دیادہ

ر با بس کوجہور نے دائے سمجھا ہے اور ہمادے نزد کی امام اعظم ہی تحقیق حضور صلی الدُعلیہ وسلم وصحابہ کام شکے ذما نہ قرب کی تحقیق ہے بعنی وہ ذما نہ صحابہ ۔ تا بعین کا تھا، حضور ملی الدُعلیہ وسلم وصحابہ کام شکے دان نہ قرب بتایا ہے اور توگوں کی تحقیق حضور صلی الدُعلیہ کے سوا دو تو بر بر بوری ہے ۔ اور یہ جو غیر مقلدین اپنے کو اہل حد میت کہتے ہی اس نام کا پہلے کوئی فرقہ نہ تھا یہ اہل حد میث کا فرقہ اب تھوڑے نوانے سے کلامے اور یہ فرقہ امامیہ جس کوئی فرقہ نہ تھا یہ اہل حد میث کا فرقہ اب تھوڑے نوا نے سے کلامے اور یہ فرقہ امامیہ جس کے عبد الجلیل سام ووری جانشین ہی یہ فرقہ جورہ حد سے افراد کی تعداد پانچ سوسے ہی کم ہے اور بھوٹی سے نزدیک تو ان کی تعداد تقریبًا چارسو بیس ہے اس سے زیادہ نہیں ، یہ ہم مکن بھوٹ کے نزدیک تو ان کی تعداد اور ہو شمند انسان اس کا فیصلہ نود ہی کرسکتاہے کہ جود حد سے سے کہ بچھ کم وہیں صدی کے اس فرقہ کا ذوق تھیک ہوگا یا سلف وصالحین کا ذوق تھیک ہوگا اسلم اور دائج سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ امام صاحب کی تحقیق کردہ حد سیشیں اسلم اور دائج سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ امام صاحب کی تحقیق کردہ حد سیشیں دائے میں۔

غرمقلدين كالبيئ آب كوعامل بالحدسيث كهنا الامقلدين كوعامل بالمحدسيث نهكهنا محض تعصر برف وهر مى اورنا الصافى ب اس كودوسرى طرح مجيك ابل حدث عامل الحدث بالحديث تمام احاديث برعمل كرنے والے كوكيتے بي ابعض احادیث برعمل كرنوا لے كوكيتے بي اگروہ يہ كہتے بي كرالى صديثاس كوكتي برجوتمام احاديث برعمل كرتا بهوتو سيمعنى بالكل غلط بوحائيس كي كيونكه ايساكون ستخص بھی نہیں جو تمام احادیث برعمل کرتا ہوا دریہ ممکن بھی تہیں کیو مکما تا رمختلفہ واحادیث متعارصنهس سب احاديث برعمل نبي بيوسكما يقينا بعض يرعمل بوكا ادر بعض كاترك بوكا-اگربعض احادث پرعمل مرادید تواسم حنی آمریم بھی عامل بالحدیث ہیں۔ بھیر غیرمقلدین کا اپنے کو عامل بالحدسيث كهذا كهان تك درست مع - اوراكرسب حديث برعمل مرادب توكيروه كسے عامل بالحديث سخ جبكد بعض يرعمل سے اور بعض برنہيں ہے اور دوسرى بات بيسے كرمسائل منصوصه توبهت كمهن زياده مسائل اجتهاديه بم اوران من مرعيان المحدسيث غرمقلدين بهي اضاف كى كتابول يعنى فقد صفى سے فتو سے دسيتے ہي اوران برعمل كرتے ہيں مااوركسى امام كے قول كوليتے ہيں توزيادہ مسائل ميں و مجى مقلد ہي تو كھريكيا بات بهول كرتقليدكرنا توحرام نهيل ليكن صرف تقليد كانام ليناحرام ناجا مُزاورشرك ب يعنى "كَتْصُوع ملال بنجيرام" - الركوئي غير مقلديد دعوى كريك ده متمام مسائل مين احادث منصوصه بهی پرعمل کرتاا در فتولی دیتا ہے تووہ ہم کوا جازت دے کہ ہم تمام معاملات عقودو فنوخ وشفعه وربن وغيره تح چندسوالات ان سے كريس اوروه ان كا جواب

ا حادیث منصوصه صری محیحہ سے دیں توقیامت آجائیگی اوروہ احاد میت سے بھی جواب نہ دسے سکیں کے یا تو دہ کسی ا مام سے قول سے جواب دیں گے زادر امام سے قول سے جواب دینا ہی تقلید ہے) یا بیہ کہیں کے کہ شریعت میں ان مسائل کاکوئی حکم نہیں توسے الّیؤ مَرَ اکْمَالْتُ لَكُمْرِ دِينَنكُمْرِكَ فلاف ہوگا. اور پہیں سے قیاس واستنباط کاجواز بھی معلوم ہوگی كيونكه جبب التذتعاني فرماتے بين كردين كوكا مل كردياگيا توجيا سيتے كہ كول صوريت أيسى نہو جس کا حکم شریعیت میں نہو اورظاہر سے کہ احکام منصوصہ بہت کم ہیں تو اب تکمیں دین کی صورت بجزاس كے اور كيا ہے كہ قياس واستنباط كى اجازت ہواور اپنى مسائل منسوصہ برغير منصوصه كوقياس كرسك أن كاحكم معلوم كرس يبال سيدان غير مقلدين مرعيان أبل حديث عمل بالاحادميث كي غلطي تفيي ظام برم وكئي حوقياس اوراستنباط كومطلقاً ردكرتيمي احاد بین وا تارصحابهٔ سے قباس استنباط واجتہادی اجازت ودلیل موجوز میں - ملاحظہو دلائل اِقتدار وآئينه صداقت صفحه ١٥/٨ اورغير مقلدين ومرعيان ابل حدّ سيت ك تـ فتوى ويجهي جنبس جابجا فقد حنفي بمع حواله حاست موجود بي وصرف عوام كوابني طرف رجوع كرف كيلئ ابن امامت اورميشوائى كاالوسيدها كرف كبلنة احناف كي فيالفت كرتي ان يربعن طعن كرية ربيت بين. والشلام على من نبيع الهدي سوال: کیا تقلیب کے کسی مدست سے نا بت ہے؟

جواب - إلى تقلير يخصى مدست مسيرتابت مد ملاحظه مود -

عُنْ حَذْ يَفْتُ قَالَ قَالَ رسول حسرت حديقة م فرما تيم كرحضور من اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم الى لا ادرى عليه وسلم لنحارشا دفرما ياكه مجه كومعلوم ماقداربقانئ فيكمرفاقتد وابالذين كدتم لوگون بين كب كنده رسور كاسونم من بعدى واشارالى الى بكر لگ ان دواؤن خصول کی اقتراکیا کرنا جو سے رہے وعمرُ الحليث ـ بعدمون محاوراشاره سيحتنرت ابوكراور حضرت عرم كوتبلايا - (ترمذي)

واخرجه الترمذي

من بعدى سےمرار ان صاحبوں كى حالت خلافت مراد بهے كيونكه بلا خلافت تورووں صاحب آب کے روبرد بھی موجود تھے ۔اس کامطلب بیر ہواکدان کے خلیفہ ہونے کے رما نہ میں ان کی اتباع کی جائے - اور ظاہر سے کہ خلیفہ الگ الگ زمانہ میں ایک ایک ہی جوں سے يعنى عليحده عليحده خليفه مهول سيحاس سعصاف واضح بيهكه حضرت ابومكره كى خدا فت توان كا اتباع كرنا اورحضرت عرم كي خلافت يس ان كي اتباع كرنا ـ ايب خاص وقت یک ایک معین شخص کی اتباع کا حکم فرمایا اور ریههیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دس مجمی در یا فت کرلیا کرنا بس به بی تقلید شخصی بیرادر حقیقت تقلید میسید بیری ایک شخص کوتومسه سے

۔ آئے۔۔۔ تو کسی تربیح کی دحبہ سے ایک ہی عالم سے دریا فت کرے اور اس سے ہی تحقیق کرکے ل کیا کرے ۔ یہ ہی تقلید شخصی ہے۔

د وسری **حد س**ے : ۔

عَنِ الأَسْوَدِ بن يزيد قال التا معاد باليمن معلما و المسير افساً لناع عن رجل وقى المسير افساً لناع عن رجل وقي وترك إنن في واختا فقيني للإنك إن بالنصف ورسول بالنصف ورسول الله عليه وسلمرحي .

اخدجاه البخارى وهدّالفظه وابوداؤد.

حضرت اسود بن بزیرسے روابیت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضریت معاد ہمارے ہاں تعلیم دینے احکام دین بتا نے اور حاکم بن کراکتے ہم نے ان سے یہ سسکہ دریافت کیا کہ ایک شخص مرکبا ہے اور اس نے ایک روکی اور ایک بہن وارث جھوڑی ہے جضرت معاذ نے منف حصہ بیٹی اور نصف حصہ بہن کے لئے حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی للہ علیہ ملم

اس وقت زندہ تھے - روایت کیا اس کو بخاری نے اور ابوداؤد نے -

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ کو لی سے تعلیہ خصی سے تعلیہ خصی ہوا کہ سے تعلیہ خصی ہوا کہ عضاس حسن طن پر مان لیناکہ یہ دلیل سے موافق بتلائے کا ہوا ہوں ہوائی بتلائے کا است ہو نا نا بت ہے دلیل معلوم کرنے کی عزورت اس سے جس طرح تقلید کا سنت ہو نا نا بت ہے اسی طرح تقلید کا سنت ہو نا نا بت ہے اسی طرح تقلید کی سندے معاذ کو اسی طرح تقلید کو میں است ہوتی ہے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ کو سے حضوت معاذ کو تعلیم احکام کے لئے ہم جسی اقویقینا اہل بمن کو اجازت دی کہ ہرستدیں ان سے رجوع کر ہم اور تعلیم احکام کے لئے ہم جسی اقویقینا اہل بمن کو اجازت دی کہ ہرستدیں ان سے رجوع کر ہم اور

یهی تقلید تخصی سے محدیث سوم: -

عَنْ هَٰذُ يُلِ بُنِ شُرْجَيْلُ فِيْ حدِيْتِ طويل مُخْتَصَرُّ قَالَ سَنَلَ ابْهُ مُنُوسَى ثُمَّ الْمِنْ مَسْعُودٍ ابْهُ مُنُوسَى مُخَالِفَهُ وَ اَخْتَهَ يَقُولُ إِلَى مُنُوسَى مُخَالِفَهُ ثَمَّ اَخْتَهَ اَبُو موسَى يَقَولِهُ نَقَالَ لَا تَسَاء لونِيْ مَا دَامَ هَٰذَا الْحِبْرُفْتِكُمُ -

حدیث طویل کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہمرات بن شرجیل سے روابیت ہے کہ حضر ست ابوموئی سے ایک مسکہ بوجھا گیا بھر وہ ہی مسکہ حضرت ابن سعود سے دریا فت کیا گیا اور حضرت ابوموئی کے فتو سے کا بھی دکر کیا تو اور حضرت ابوموئی کے فتو سے کا بھی دکر کیا تو آپ نے اسم سکہ کو دوسری طرح بیان فرما یاج ان کے خلاف تھا تو بھر حضرت ابوموئی کو حضرت ابن مسعود سے بتا ہے ہوئے مسکہ کی

دوالا البخاري

طلاع دی تو حضرت الوموسی فی فرمایا کہ جب تک میدعالم متبحر تم میں موجود میں تم محصرے شر و میں کرو۔ رو ایت کیا اس کو بخاری نے ابوداؤد نے ۔

اس حدست سے بھی تقلید شخصی تابت سے اس لئے کہ حضرت ابوموسی فواتے

بیں کہ ابن مسعود کی موجود گی مولین جب تک ارہ آب لوگوں میں موجود ہیں اس وقت تک ہمرے کہ ان سے ہی دریا فت کیا جائے۔ لیس میر ہی تقلید شخصی ہے کسی ترجیح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر سے عمل کیا جانا ہی تقلید شخصی ہے:۔

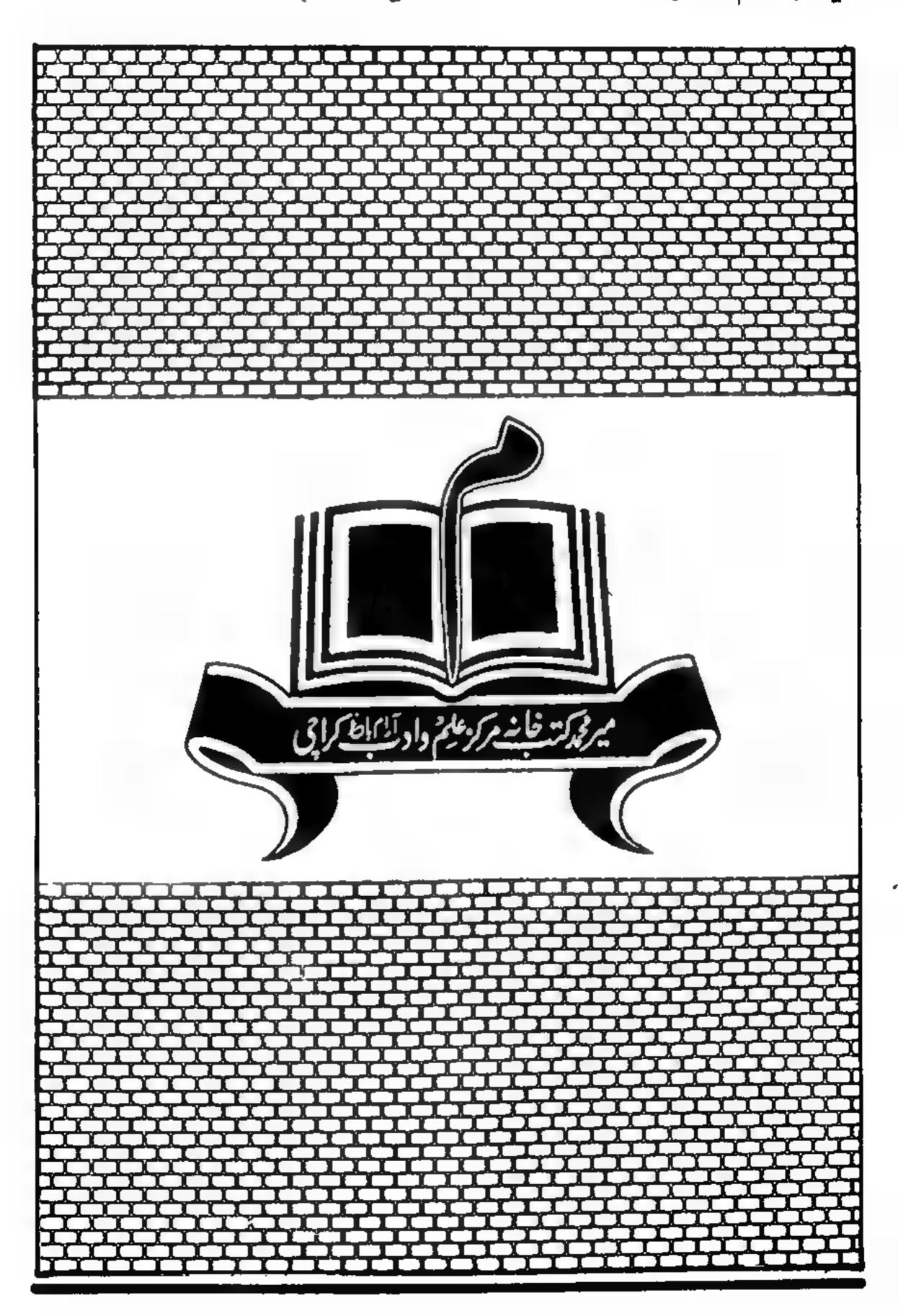

## جندقابل فررطبوعات معنادراضافات مقير

الأنقال في علوم القرآن (اردد) از: علامة جاز الدين سيوطئ ح مترجم: مولا ما محد عبد محليم حبث تي -

اخلاق وفلسفه اخلاق وازعوا بالاحد حفظا الجناسيوباردي ارشادالطّالبين في احوال المصنّفين از : مولانا رفيق احمر رفيق المهروى تتم الفتيوى بن الم العصرين شيخ اعدب البيد حدرو ارالة الخلفار عن خلافة الخلفاء (فاري اردي از: \_ بشاه و بي الشرمدت و بلوي أرزجه بدمولانا عيد التكور فاروق بمهنوي مولانا استثنياق احجريه

أسوة خسية . تاليف: شيخ السلام الم الترقيم . منزجم: مولانا عبدالرزاق مبيح أبادي -

انشرف الصبيغداف، تسهيل شرح ادد وعم انصيغه . ال : - مون نامحرمس بالدوي ي

المنرف المرضى شرئار دو (ميبذي) از : مولاما فرحس باندويُ انشرف الوقابيدا شرعاره ومستنسرت وقاييه

شرح: جناب ولانا عبد محفيفه صاحب التعمير (ارده) (ميرت رسول كريم) ناليف: مولانا ابوا برتج دنايور

اهی میمفر(اد دورجه نفسیف: ۱۱) اینمیتر . اندجه : مونانا جدارزاق مینی : دی

إفاد أنت مجمود. "إليف شيخ البندمول" مجود حس عداحث . الافادة تسبيل المقانة الحريرية. ولبف مور فاهوا مرفعات تجليبات رباني وجمال رحماني رخواص است حسني تالبف: الروق لتنصير تريده والغوز نكبير مصنف مويد محمل فيكنكوي

الفيت كا دريا . برتب محدث به الدين كوثر مد حب

ألملل وتحل اردور موتدية شيل نعاني است الوعي ب الحدان حرم الأندلسي ومزجرة مورية عبدالشرعادي مدارت \_ الانتيال المفيدة تعنيف: مولانا شرف عيد قددن.

الم ابن ماحدا وعلم صورت از مولا عجد ما ارشيعاني -

البحريث كالزميب مصنفه مولانا بوالوفار ثناء التدمياحة. الوالمحودة ترجره وشرح اردوباد بترمند الأمولان محدثورالاسنام صاحب. اليضاح الصرف شرح مدده ميزان انفر الذامون احفينا المرض مرتز اليصاح السلم شرح اردومفدر ميخ سلم شريف فادا بيخ الحدث مولا الاستر الصاح المطالب (شرح أردو) كافيد ابن عاحب. مُولف : موله نا مولوی محدمتشبست المبتد ـ

مدرهمير شرح اردو تحومير ، مواحد : موادي عبدارب صاحب برهي السلل كالقنصادي نظام موند: موزا محده والرابع إلى السنال المحدثين (اردد) ابيف: شاه مبدالعزيز محدث دلوي اسمأر الرجال شكوة المصابيج (ادور ترجيهون اشتياق احدٌ - الموغ المرام دمترجم ، تابيعت علامه ما فظ ابن جرعسفلاني ي ترجد: مولانا (مجدالعلى فاصل رأميور ـ

ا خسر ی بهتینی زلور (مکسی) مرس دیمل (معه) اصافات مدیره وحضيره . كهكيم الأصنط موثانا شرصناعلى تتفاقوي لاامتبارى المريش، مكمل مبيان الفرآن المه ، مولانا شرف على تقانويّ. إس كيم مشردمة مين زدراضا فاست كم تقريبًا ابك سومينة البش صفى ت كالف فه جسبين نزدن ترآن اوعلى تحقيقي معومات كاباره فصلون برشتنس مبش مها

مَا لِيْ القرآن ولا نامحد سلم صاحب جيراجيوري من القرآن ولا تامحد المراسم صاحب جيراجيوري

المكل تاييخ والالعلق ولوبيدمه والادرا ركياضا فان

ستيدمجرهمال الدين نتناه دېلوي ته

محقد التناعمترمير (ادود) تابيعند: شاه عبدا عزيز محدث وبلوي مرتبه موفا بالحرعبدا بحيدهال

مير محد ، كتب خانه آرا م باط كراجي

හි රක් වන රේ මත රේක් මත රේක් වන රේක් වන

مير محركتب خارنى جندفابن قريمطبوعات معتادرا فعافات مفيده

المرقات مع ماستيتها الجديدة المغبيدة التي هي في السنان سنرفيف (من) اسماء الديبل: إليف: المرقات مع ماستيتها الجديدة المغبيدة التي هي في الدين المناسلة من من المناسلة من المنسلة من المناسلة من المنسلة المنسلة من المنسلة م

مستدالاماً اعظم معرشرة تنييق النظام (عرب) انفحة العرب معد اضافات مفيره از: ممداع اراملً انفحة العرب معد اضافات مفيره از ممداع اراملً انفحة اليمن فيها يرول بذكره الشيخ احرن الشيخ احرن

محداليمنى السشيرواني 🖺

توادرالوصول (فارس) از: مولانا مفتی احداث رصاحت ولانا فورال نواد (عربی) معسوال جواسب ما ننید: مولانا مجرعب دائیم صاحت .

النورالسّارى على صيح الإمام البخاري ـ

ار بمشيخ الهندمولاما مجود الحسن ي

نورالیقین (معتقبن) کی الدین جرّاح آلبف: اشیع مرالخفری می ماریم الحکمة للمیدنی - از : مولانا برکت التد لکھنوی م

بدید رست بیربید خلاصه و حبل و تنمه د ما نه عامل منظوم مصنیف: مولانا دست بیداحد (سات کا نوی)

مرية السعيدية (مع) تخفة العلية (عربي) المعلية (عربي) عليه العلية (عربي) عليه المعليات المعليات المعليات المعليات المعليات المعلى المعل

(ا) مدارة المستعفيد في احكام التحديد (مع اضافه) (۲) كماب فتح المجيد في علوم التجويد - (۱) نا بعث السيدسي والمحود (۲) كالبعث: الاستاذ الشبيع محدين على مُنف الحبيني الشهير

مبیباری منتی دری ماشیر مولوی انور علی صاحب . مکمت وفلسفه کی مشهور کتاب ہے ۔

تفصيلي فهرست كتب مفت طلب فرمائي -

مير محد ، كتث خانه آرام باظ كراجي

مسندالها اعظم مدرش تنييق النظام (عرب) مسندالها اعظم مدرش تنييق النظام (عرب) از؛ علام المناهد السعدالنفتاذاني النظام (عرب) المطول اذ؛ علامه السعدالنفتاذاني المعلول اذ؛ علامه السعدالنفتاذاني معلم مفتاح العربيد (الربي) تصنيف: مولانا معرب العيري مفتاح العربيد (الربي) تصنيف: مولانا معرب العيري المفردات في عرب القلب الفيسران (عرب) المفردات في عرب القلب القلب مقدم الناسفهاني مقدم الناسال العسال في علوم الحديث والعنيف

مقدمه ابن الصلاح في عوم الحدسيث يتصنيف الحافظ أن عرد عثمان م

مقرمة التقسير البغ العلامة الماتقاسم الحبين بمجر بن المفضل الملقب بالراغب الاصغباني .

المنع الفسكرية خرج المقدمة الجزية

"اليف: ملاعلى بن سلطان محدالقارى ير

موطا امام مالکت (معداضاف دومغیرسایے) واتی از: علّم اشغاق ارجن کاندصلی سیم

موطا امام محد دون، معداضاف (سیرست ام محرّ) ماشیر: مولانا عبدالی کمعنوی ً۔

موعم وضوعات كبير (معه) نذكرة الموضوعات (عربي) - برمجوم ملاعلي قادئ أي

ميزان القروف بمثل بحواش مفيده ومديده . مزمن الخواطر (الجزء الثامن) اذ: السيط برئ الحسن المنظر النفط مرد في توضيح النفية الف كرد النط المدوى محمد على لله الشونكي المناه الف كرد المدوى محمد على لله الشونكي النابعة الف

in do sa in do in do in do in do in do in

## المسري المسيدة المراجية والمن ورمطبوعات محمادراضافات مفيده

حانثية الطحطا وي على مراتى الفلاح . شرح ورالابصاح . تاليف: العنامة الشيخ احمرالعمطاوي \_ ا حمد الاما بي وَوَجِهُ اللّهِ فِي فَي الفرارة السبع . تاليف: القاسم بن فيتتره خلف بن احمرالث طبى المرغبني الاندسي -الحسامي دئ ترت منت ي مترح: المجيب وص الغريب و عنن ا عبيب المويوي أنطام القربي الكيرانوي "\_ **حمد الشرشرح سلم الحلوم .** بنحننيه : علامه زمان مولان اللي مخش فيض بادي حَمَانَةُ الصَّحَاية : عد محدسوسف الكانرصوي منكينه ي دُالي دُلِيلُ البُلاغَةِ الواصِّحَة (مع شرح) ما بيف على الجام مصطفى البنُ. د لوان مننی درسی ( مرنو) دلوان حماسه (عربي عاشيه : شيخ الادب مورد ما عزار عي " السُنخ الخلفار مؤهف الدمام جدل الدين عبراجين بن في كراسيوي " **زاد الطالبين** (مع عاشيه) مزاد الرغيين إناليف وه ما مورة محدماتق بن رياض لصّعالحين (عربي) جل قيم به بلام نجيني بن شرف لترب المنودي . ريا عن التي التوري الإم كيني بن منرف التي التوري . **ریا حل لصّالحین** (عربی) از برمام نودی مهراها دبیث تمبر تَدُرسِبِ الرُّورِي فَي عَمِيمَ الدِينَ مِدْرِسِل الرِينَ عِلزُمِنَ بِأَنْ بَهِر **النَّهِ النَّالِياتِ فَي النَّالِيَّ وَالنَّالِ الرَّ**فِي الْعَالِمُ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْ عِلَيْهِ النَّالِيِّ وَالنَّالِ الرَّفِي الْعَالِمُ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْ عِلَيْهِ الْعَلَيْ عِلَيْهِ الْعَلَيْ عِلَيْهِ الْعَلَيْ عِلَيْهِ الْعَلِيْ عَلَيْهِ الْعَلَيْ عَلَيْهِ الْعَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْ الْمُعَلِّمُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل سراحي مع صبيار السراح .نصنيف: علاّ مرّبين ابل شيخ ابل زج امله ١٠٠٠ و في الله المي المي يمين تروي في الميرات . حاشيه الفاض البير محد نظام الدين كيرانوي . تَقْسِيلِهِ عِنْهَا وَكَنْ مَنْ حَنْى مَدِرَ اللَّهُ لِي عَرَكُمُ الكورَقَ ۗ السَّلَمُ العلق مديد ثبة ، اصعادا تفهُوم. مولاله عا قط محرر كالبيِّم لكعني المبيل المفرل ح الزن نسوب من محريب اين مفروي " اسوال جواب **نورالا نوار** از دولا، محرورت الترصاحب بكعنوي . النوهبيج والمنظوع الشاغد فانت التراني مدرا شريعة الترت ابت تقيل وويي مي أنفية الما إلى عبدالتدمجر حال الدين. منرح تراجم أبوات محم النجاري از وروا شاه ولي الدوت .

أزان مأجهر ترليفيت زعاني بحنتي الالبطاء عدامه الن ساجرج الوالتي المدّر ترييع عبد عني وحلال الدين ميوهي أ المستهدين إلى وأود سري معاضا فات مفيده ا كَا الوَقَاءِ في سيرة الخلفاء "بيت شيخ مما خضيٌّ. لا أرب المفتى واستعفيتي (لا بن الصّعلاج) السهول الشاعتي من أصليف وموره مخطع الدين شاشي النهول البزدوي دون "بيت بتلين ابزدوي محنفي" الدستها ووالدنطائر عي مربب أي صيفة النعان -المنبعة والتينيخ زام (194 برين بن ابنا مهم بن بخبرية البلائمة الواصحة ماست على نجام ومصصفي ببن . الهاميد (شرب عربي) براية النحو" بدايت النحو" ما موسل لننظر الأنيان المام الوزيد الدلوسي -أعشر بيسليه بشبه أأت وي فهب جدبالحفرخطاطين اعربي

السيام طي أله والمام وعلى وأم كسل أيمن كم كردى ہے -النسواح العلامة المدتاراتي

عبدالفادران الي الوي التقي مدي.



Marfat.com

تحقيقي مجموعه تاليف يضي الهندمولانا محصورحسن اسيرالنا نورالتدم قدة مولانا سعبد احمد بالنبورى مخرث دارالعلوريوند مولانا محتمد اصبن بالنبوري التأذوارالعلوم ديوند غیمقلد مین کے اعتراصوں کے جَو از :- مولانا شيخ محمّدعطا والرحمن صاحبُ

Birlis Collins Lines